# سرپرست مولانا وحیدالدین خال

دو بوئسورج نے سی کی را تول کوروش نہیں کیا ہے مرکتنے لوگ بیں جواب جی اس براحجاج کررہے ہیں کہ گزراہوا تحنظانی دوران کے لئے دائس کیوں نہیں آنا۔

قيمت في يرص شماره ۲۲ زر تعاون سالانه مهم ردي خصوصی تعاون سالانه ایک سوروپ بولائي 1949 برونی ممالک سے ۱۵ ڈالرام کی دورو یے

## اسلامي دعوت

از مولاناوحیدالدین خال

| دېل-۲   | سم جان اسٹرسٹ | جمعیته بلدنگ قا    | مكتبرالرساله |
|---------|---------------|--------------------|--------------|
| دورو پے | تيمت          | (جمد خفون محفوظیں) | اشاعت ١٩٤٩   |

#### فهرست

| ۲          | تنهيد                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4          | توحيد كاحقيقت                                                                                  |
|            | توحید کے علی تقاضے ، ووقسے کی زندگیاں                                                          |
| 4          | انسان کی منزل جنت                                                                              |
|            | جنت کی ونیا ، جنت کردہات سے و حکی بوئی ہے                                                      |
|            | حقیقت ما قدر کے مطابق زندگیاں ، جنت کی تعمیسر                                                  |
|            | جنت کی شہرت کس کو یلے گی "، ابی جنت کی مثال                                                    |
| 14         | دين كا ما خذ قرآن وسنت مذكر تاريخ                                                              |
|            | اسلام کے نام برغیراسلام                                                                        |
| 1.9        | اسلامی جاد کیا ہے                                                                              |
|            | استقامت ، دعوتی جدد جبد ، قال فی سبیل الله                                                     |
| بہر        |                                                                                                |
| 44         | ڈرداس سے جو وقت ہے آنے دالا<br>ما اس ملفت : معد                                                |
| 74         | مسلمان عالمی نقشہ میں                                                                          |
| 10.7 A     | اسلام اورسیاست                                                                                 |
|            | اسلام کی سیاسی تغییر ، اسلامی تحریک کیا ہے ،<br>میں نام کی سیاسی تغییر ، اسلامی تحریک کیا ہے ، |
|            | اسلام کوسیاسی نغرہ بنانا ، یہ فوجداری قانون نہیں<br>تازیر رہ تاریخ                             |
|            | قوانین کامقصد تنظیم معاشره ، نتشذ کی وائیسی                                                    |
| .#2        | اسلامی نظام کیسے قائم ہوتا ہے ، غیرجذباتی فیصلہ                                                |
| 20         | دعوتی کام کی ہمگیسری                                                                           |
|            | مسائل كاحل دعوت الى الله، دعوتى غفلت كي شائج                                                   |
| 4          | اسلام کی نظسریانی طاقت                                                                         |
|            | وعوت اسلامی کے نئے امکانات ، چندمثالیں                                                         |
|            | نظریاتی طاقت کی اتمہیت                                                                         |
| 74         | أخرى بات                                                                                       |
| <b>~</b> ^ | مطبوعات اسلامی مرکز                                                                            |

بسسم الله الرّحين الرّحيم

ایک پھردد سرے پھرسے کرا آ ہے تو وقتی طور پر کچے دوشی کلتی ہے اور جلد ہی بجہ جاتی ہے ۔ گرموری کی دوشن کا معاملہ اس محلف ہے ۔ وہ کسی دومری چیزے کرانے سے نہیں چیک بلکہ نو واپی ذات میں روسٹن ہے ۔ وہ نورا ور وراد روارت کے ابدی بھنڈا رے روسٹن ہے کرا تھا ہ ضلا میں جگرگا رہے ۔ میں حال اسلامی تحرکیوں کا ہے ۔ ایک تحرکی وہ ہے جو وقتی حالات کے در عمل سے پیدا مول مو ۔ دومری تحرکی وہ ہے جو خدا کے از لی فور کے پر توسے چیک امنی ہو ، جو آخرت کے حالات کے در عمل سے پیدا مول مو ۔ دومری تحرکی وہ ہے جو خدا کے از لی فور کے پر توسے چیک امنی ہو ، جو آخرت کے ابدی محاسن کا دنیوی ظہور ہو ۔ بنظا ہر دونوں تحرکی وہ اس محرکی ہیں ۔ مگر منصف سے مالات کے دومری خداسے قربت ہے جات کا خرب اس کا نہتے ہے ، دومری خداسے قربت دست کا خبور ۔ ایک قریب حالات کے اثر سے بیدا ہوئی ہے ، دومری آخرت کی برتر دنیا کا انعکاس ہے ۔ ایک کی دون و تی تا تعلق کا خبور ۔ ایک قریب حالات کے اثر سے بیدا ہوئی ہے ، دومری آخرت کی برتر دنیا کا انعکاس ہے ۔ ایک کی دون و تی تا دور ہنگا می برتر دنیا کا انعکاس ہے ۔ ایک کی دون و تی تا دور ہنگا می دونتی ہے ، دومری کا حاصل از کی اور ابدی بہشت کا دروا زرہ کھل جانا ۔

## توحيد كي حقيقت

دین کی اصل توحیدہ ۔ توحید کامطلب ہے ایک اللہ پر اعتماد کرنا ا در ای کو اپنے خوف و مجت کے مبذیات کا مركز بناتا ۔انسان كوسوچے اورمحسوس كرنے كى جوصلاحيىں دئ تى بىي، وہ اپناكوئى نەكوئى توجہاتی مركزچا بى بى - آ وى فطری طور پرچا بتا ہے کہ کوئی بوجس کی طرف وہ لیکے ، حس سے وہ امیدر تھے ، حس کے اویر وہ مجرد سرکرے جس کی یا دکووه اینا سرمایُرحیات بنائے۔ آدمی ای مهتی کاایک مرکز بنائے بغیرز ندہ نہیں رہ سکتا۔ خوا ہ پیمرکز دولت دافتدار ہو یا قبری اور دیوی دیوتا ، یاکوئی دو سری چیز- به مرکز انگرانشر کے سواکوئی اور موتویہ شرک ہے ۔ اور اگرانسان صرف اللہ رب العالمين كوابى سنى كامركز بنائ تواسى كوتوجيد كيت بير - اسلام كاتفا ضاب كرة دى ابنى توجهات كومرت الله ك طرف مواردے ۔ اس محسواكونى جيزاس كے لئے مركز توج كى حيثيت سے باتى ندرے ـ

توحيد كى حقيقت كوكسى ايك نفظميس بيان منيس كياجا سكتارتا بم قرآن سے معلوم ہوتا ہے كہ يہ اللہ كے معاتف بندے کے ایک ایسے تعلق کا نام ہے جو محبت اور نونسٹ اور توکل کے جذبات کا مجوعہ ہوتا ہے کوئی بندہ اس وقت الٹرکا موحد بنتا ہے جیب کہ وہ المندکواس طرح پالے کہ دہی اس کامجوب بن جائے۔ اس پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرنے لگے۔اس کو سب سے زیادہ حس بات کا اندیشہ مووہ یہ کہیں اس سے کوئی ایسافعل سرز دنہ جوجواس کوخدا کی رحمتوں سے محروم کردے۔ ان تمام ا**نسانی جذبات کے لئے عر**ف الٹرکوخاص کرلینے کا نام نوحیدہے ۔ اس سلسلہ تمیں یہاں قرآن سے چین دائیتیں نقل کی جاتی ہیں:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ وُوْكِ اللَّهِ ٱنْدُا دُا يُحِبِّدُنَهُمْ كَحُبِ اللهِ وَالَّذِينَ آمُنُو السَّدُ كُبِياً بِلْهِ وَوَلَوْ يُرَى الَّذِينِ ظَلَمُ وْ ٓ إِذْ بِرَوْنَ الْعَلَ ابَ ٱنَّالْقُوَّةُ وَلِيُّهِ جَمِينُعًا زَّانَّ اللَّهُ سَنَّدِيْدُ الْعَذَابِ٥

مغمراتے ہیں ۔اق سے ایسی مجت رکھتے ہیں جبسی محبت اللہ معر کھناچاہے اور جولوگ ایمان والے بیں وہ مبے زياده النرسي مجت د كھتے ہیں ۔ اور کاش پر بے الفات ويكهيس اس وقت كوجب كم وه عذاب كو ديجيس كے كمرمارى طاقت حرمث التذك لئے ہے اور التُرسخت عذاب نینے والآ ہے۔ الله ، اس كے سواكونى الدنبيس ما ورجا بے كدالله ي بھروسرکریں ایمان لانے والے ۔

ادرىبى دە نوگ بىي جوالىد كے سوا ا درول كواس كابراير

وہ لوگ دوڑتے تھے بھلائیوں پراور بکارتے تھے بم کوا مید سے اور ڈرسے اور وہ ہارے آگے عاجزی کرنے والے تقے۔ ٱللهُ لَاَّ إِللهُ إِلَّا هُوَ ط وَعَلَى اللَّهِ فَلَيتُو كُلِ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّهُمْ كَافَكُمْ يُسْلِرِعُوْنَ فِي الْخَيْوَاتِ وَيَدْعُوْ نَنَادَغُبًّا وَّدُهُ إَلَا وَكَالُوا لَنَا خَيْسَعِينُ ٥٠ وَبِيارٍ ٥٠

ان آیات کے مطابق توحید، اعتقادی طور میریہ ہے کہ آ دمی سب سے زیادہ ابنے رب سے مجت کرنے نگے ۔ اس کے لئے سب سے زیادہ بھروسہ کی چیزاس کا خدابن جائے ۔اس کی امیدی اور اس سے اعرفیضے اللہ کے ساتھ اس طرح وابستہ موجائیں

#### کروہ اپنے روزوشب کے لمحات میں اس کوبے تا بانہ پکارنے لگے۔

توحيسد كے عملی تقاضے

توحيد كے كلى تقاصوں كود و حصة ميں تعتبيم كيا جاسكتا ہے ۔عبا دات اورا خلاقيات ۔ اللہ نے جو دسيع كاكناست بنائی ہے، اس کی ہرچیزاینے رب کی عبادت اور مبندگ میں ملکی ہوئی ہے ۔ وہ طوعاً وکر با 🕆 اسی دین توحید کواختیار کئے موے ہے جے انسان کواین ارا دہ سے این زندگی میں اختیار کرنا ہے:

كياوه خدا كےدين كے سواكولى اور دين چا بتے بي -ٱفْغَيْرُ دِيْنِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ ٱسْلَمَ مَنُ فِي السَّلُوتِ مالال کہ اس کے حکمیں ہے جوکوئی آسان اورزمین كالأدُفِ كُوْعاً وَّكُوْهًا قَالَيْهِ يُوْجَعُون یں ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ اورسب اللہ می کی

آل عمران - ۲۰

طرف بھیرے جا کیں گے۔

درخت اور دوسری کھڑی جوئی جیزی اپنا سایہ زمین پرڈال دیتی بیں ۔اس طرح گویا وہ خداکوسجدہ کررہی ہیں (کل مہم) یم عبادت کی اصل حقیقت ہے۔ عبادت یہ ہے کہ آ دمی اللہ کے تعربوں میں اپنا سرد کھ دے - وہ اس کے آگے حبک جائے۔ وہ اپنے وجود کوخوا کے آس طرح بچیا دے میں طرح ودخت اپنے سایہ کے ساتھ زمین پر بچیے جا آ ہے۔

كائنات كى اخلاقيات كيابى داس كى اخلاقيات يبي كداس فابرحزر ضدا كمقرره نقت يرهيك تعيك مت مم ب زفرقان ۲)ای کے ساتھ کائنات کا ہر جزءاس کے دوسرے اجزار کے ساتھ بودی ہم اپنگی کے ساتھ مل کرتا ہے ریس بس) اپنے فرض منصبی سے بال برابر نہٹنا اور دوسرے کا مُناتی اجزار کے ساتھ دائی طور پر متحافی رہتے ہوئے اینا کام ا بخام دینا و یک کنات کا اخلاق ہے۔ یہ اخلاق آ دمی کو بھی اپنی زندگی میں اختیار کرناہے ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ سفے جو ذمرواریاں سونی بیں ، ان براسے ہرحال میں قائم رہاہے اورجن بھا یوں کے درمیان رہ کراس کوز نملگ گزار فی ہے ان سے کال اکا وا ورموافقت کرتے ہوئے اپنے حصہ کا کام ابخام دیناہے۔ اس معاملے میں انسانی معاشرہ کی مثال، حدیث كالغاظين، إيك جم كى مونى جا جي جبم كاليك حصرجب ايك صيح عل كرناچا بتاب توجيم كے بقيد تمام حصے كمل طورير س کاساتھ دیتے ہیں جسم کے ایک حصد کی آرام و تعلیف اس کے دوسرے تمام حصوں کی آرام و تعلیف ہوتی ہے۔ یہی فرص شناسی اوراجماعیت انبان سے بھی دنیاکی زندگی میں مطلوب ہے۔

عبادت اوراخلاقیات کایرسبن جو کا کنات کے خاموش نظام بیں رکھاگیا ہے۔ یہی انسانی سطح پرسیفیرکی زندگی میں مایان کیاگیا ہے بینے برکی زندگی خدایرستی کی علی اورمعیاری مثال ہے:

الله كارمول مي تحارب الع ببترين فونه لَقَنْ عَانَ مَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً عَسَنَاكُ (احزاب ١١) رسول وہ کا ل اور کمل نسان ہے جس نے توجید کواعتقا دی اور علی طور پر اس کی خری معیاری صورت میں اپنایا - نیز الله نفالي في فعوص ابتمام ك دريدرسول كى زندكى ك ريكارا وكوميشه ك ال تاريخ ميس محفوظ كرديا- اب جوبندة طدا یہ چاہتا ہے کہ دوا پے رب کے بیاں اس حال میں پہنچے کہ اس کارب اس سے راضی ہو، اس کوچا ہے کہ وہ خدا کے

دین کوخداکی کتا جسے معلوم کرے اور پھروسول کی سنے کی دوشنی میں اس کو اپنی زندگی بیں اختیار کرے راس کے سوا کوئی مدسرا راست نہیں جوآ دمی کوخداکی پکرہ سے بھلنے والا اور اس کے انعا مات کاستی بنانے والا ہو۔

دوتسم کی زندگیاں

قرآن کی چودھویں سورہ میں نجرہ طیب اور شجرہ خبیہ کی مثال وسکراس حقیقت کو سمجھایا گیاہے کا تورید کی بنیاد بر اکھنے دالی زندگی کیسی ہوتی ہے اور شرک کی بنیا دیرا تھنے والی زندگی کیسی ۔۔ "کیا تو نے نہیں دبجھا کہ اللہ نے کس مثال بیان فرمانی ہے ۔ کل کے طیب ایسا ہی ہے جیسے شجرہ طیب جس کی جڑ فوب گڑی ہو اور اس کی شاخیس بلند ہوں ۔ وہ خدا کے حکم سے بڑھسل میں اپنا بھل دیتا ہے ۔ اللہ لوگوں کے لئے مثالیس بیان کرتا ہے تاکہ وہ مجھیں ۔ اور کار خبیثہ کی شال اسی ہے جیسے شجرہ خبیثہ کہ وہ زمین کے اوبر ہی اوبر سے اکھاڑیا جائے۔ اس کو کچھ ٹھم اون نہیں ۔ اللہ اللہ حیا ہت کے اس کو کچھ ٹھم اون نہیں ۔ اللہ توج جا ہت ہے کہ اللہ کے انصاف لوگوں کو بے داہ کر دیتا ہے اور اللہ توج جا ہت ہے کہ تا ہے ۔ اور اللہ توج جا ہت ہے دیا ہیں اور اللہ توج جا ہت ہے کہ انسان لوگوں کو بے داہ کر دیتا ہے اور اللہ توج جا ہتا ہے کرتا ہے " (ابراہیم ۲۷ – ۱۲۷)

نین یں دوقتم کے درخت پائے جاتے ہیں۔ ایکسٹیشم اور چنار جیسے درخت ہوزین میں چٹان کی طرح گڑے ہوتے ہیں اور فضا کی بہنا تیوں میں اپنی شاخیں بھیلائے رہتے ہیں۔ دوسرے برمانی پودے ، جوزین کے اوپراوپراگ ہتے ہیں اور جو بھی جا ہتا ہے ان کو ہاتھ بڑھا کرا کھاڑ لیتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے درخت کو یا موحدا ورشرک کی زندگی کو علامتی طور پر بتا دہے ہیں موحد انسان اس کا کنات کا مطلوب " درخت "ہے۔ ایک خص جب موحد بنتا ہے تو ساری کا گنات اس کی رزق رسانی کے لئے مستحد ہوجاتی ہے۔ وہ ایک تناور درخت کی شکل میں اگنا سٹروع ہوجاتا ہے۔ زمین میں ہاس کو جا دُ ملنا ہے اور آسمان تک بھی اس کی سرمبریاں اور سٹا دا بیاں بینجتی ہیں۔ خداکی نفریس اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وہ ددنول موسوں میں این بہار دکھاتا ہے ، دنیا میں بھی اور آ میں بھی۔

اس کے برعکس شرک کی زندگی گویلیساتی جھا دھینکاڑی باندہے۔ وہ زبین پی بس اوپر اوپراگ آ تاہے۔ خلاکی مدداس کے ساتھ نہیں ہوتی ۔ اس لئے ند دنیا میں اس کوجا کہ صاص ہوتا اور نہ آخرت کے ہوئم میں وہ کوئی پیل دنیا۔ اللہ تعالیٰ نے قانون استحان کی بٹ پر موجودہ دنیا میں جومہلت دے رکھی ہے ، اس کی وجہ سے اس کو وقتی طور پر زمین کی سطے برا گئے کا ہوتے می اس کو این سے اکھاڑ دیا جائے گا ۔ اس کے بعداس کو آگ کی برا گئے کا ہوتے می اس کو این سے اکھاڑ دیا جائے گا ۔ اس کے بعداس کو آگ کی دنیا میں بھینے کہ دیا جائے گا جہاں وہ جہنم کا ایندھن ہے ۔ اور خدا کی پر سرمبز وشاواب زمین سے اہتمام اور سنوار کے دنیا میں بھینے کہ دیا جائے گا جو موت سے بہلے کی زندگی میں ہیے خدا پر میت تا ہم اس کا خبور ساتھ نہوں کو دون اس کا ورش کی اور شرکا نزندگی کا فرق اپنی کا می صورت میں اگرچھرٹ آخرت میں ظاہر موکا ، تا ہم اس کا خبور اس موطوع ہوجا تہ ہے ۔ کو مید پر سے قال کا افرام میں کو اس طرح مت ہے کہ بطل ق تیں ، ای سادی کی مشتری ہوجا تہ ہے ۔ کو مید پر سے تا ہم اس کی اور کو میں جوجا تی ہو جوائیس قال کو زمین میں سیاسی اور سماجی غلبہ می دے دیا جاتا ہے ۔ کو مید پر سے تا ہم اس کا خبور ہوتا ہے ۔ کو میڈی ہوجائیس قال کو زمین میں سیاسی اور سماجی غلبہ میں دے دیا جاتا ہے ۔

## انسان کی منسنزل: جننت

آخرت کی کمل دنیا کائنات کے مقام پرسنے گا اوراس کی مقین صورت کیا ہوگا ، آج کا انسان اس کو میں سکتا۔ تا ہم موجودہ دنیا میں سمی نہیں سکتا ، کھیک دیسے ہی جیے بیٹ کا ایک بجہ بیٹ کے باہر کی دنیا کو سمی نہیں سکتا۔ تا ہم موجودہ دنیا میں وہ سارے اسباب موجود ہیں جن کا مطالعہ ہم اس کی دنیا کے معاملہ کو قابل فہم بنا دنیا ہے ۔ اللہ نے جس طرح موجودہ دنیا کو اور مرفو پیدا کرسکتا ہے ۔ دہ بلا سفیہ ہر چیز پر قادر ہے ۔ ای دنیا کو عدم سے بنایا ، اس طرح وہ ایک اور زیا وہ بہر دنیا کو از مرفو پیدا کرسکتا ہے ۔ دہ بلا سفیہ ہر چیز پر قادر ہے ۔ ای طرح اللہ اس بر بھی قدرت رکھتا ہے کہ ای موجودہ دنیا میں اس میں میں میں میں میں میں اس کا ایک تصوراتی ف کہ موبی بین جنت کی دنیا بن جائے ۔ اندارات کی مدد سے بیش کیا جنا ہے ۔ اندارات کی مدد سے بیش کیا جنا ہے ۔

#### جنت کی دنیا

کائنات ایک بے پناہ حد تک دسیع کارخانہ ہے۔ کا گنات کے اندران گئت دنیائیں ہیں اور ان میں سے اکثر ماری نور سے کھرب ہا کھرب گنازیا وہ بری ہیں۔ کا گنات میں دنیاؤں کی تعداواس سے ہی زیا وہ ہے جنی تمام مرو کے کائنات میں دنیاؤں کی تعداواس سے ہی زیا وہ ہے جنی تمام مرود کی کارے رہیت کے ذرے ۔ یہ تمام دنیا ہیں اپنی ماری وسعتوں کے با دجود یا قائل کے بہت بڑے بڑے شعلے ہیں جن کو متارے کہا متارے کہا جاتا ہے یاان میں سے کیے خشک چٹانوں اور میٹیل رنگیتانوں کی صورت میں ہیں جن کو چاندا ور میارے کہا جاتا ہے۔ اتھاہ کا گنات اور اس کے اندر میسیلی ہوئی ان گنت دنیاؤں میں زمین ہی واحد کرہ ہے جو مرمیز و متاداب ہے۔ میں ایک ہانی اور مواا ورمیزہ ہے۔ نمین ایک ہوئی کی رونقیں ہیں ، یا نی اور مواا ورمیزہ ہے۔ نمین طرح طرح کی غذائیں ہیں ، انسان کی تمام ضرور توں کا سامان فیر عولی اہتمام کے ساتھ یہاں اکٹھا کر دیا گیلہے ۔ زمین ورح طرح کی غذائیں ہیں ۔ انسان کی تمام ضرور توں کا سامان فیر عولی اہتمام کے ساتھ یہاں اکٹھا کر دیا گیلہے ۔ زمین

وا صد کرہ ہے جہاں انسان ایک جگمگاتی ہوئی تبذیب بنا ہے۔ دمین کا نئات میں ذمین کے سواکوئی دو مراد قام نہیں جہاں نہذیب و تمدن کی تعمیر ممکن ہو ۔ خلائی مسافروں نے بتایا ہے کہ خلاکے بقید کریے انسان صبیبی زندگی کے لئے اس درجہ عاموافق بہر کروہ و باسکل جہنم معلوم ہوتے ہیں اور ان کے مفاہلے میں ہماری دوجودہ زمین جزئت۔ زمین کے موابقید کا نئات میں انسان کے لئے کہیں ایک محلاس یا نی بھی موجود نہیں ۔ حتی کہ امری خلا باز حس نے چاند کا سفر کیا ، اس کو اس سفر میں یا نی کی جگہ اپنا چیشیاب صاف کرے چنا ہڑا۔

کیا عجسب کہ زمین ، اپنی امکانیات کے اعتبارے ، خدائی بنائی ہوئی جنت ہو ۔ جنت کی بن متوں کا ذکر دران میں جنت کی تصدیر موجودہ زمین پر پائی جاتی ہیں ۔ قران میں جنت کی تصدیر موجودہ زمان پر پائی جاتی ہیں ۔ قران میں جنت کی تصدیر موجودہ زمان ہے ۔ جب جوان اور فرات اور فیل معب جنت کے دریا ہیں دمسلم ) اس ویٹا ہیں وہ معب کچھ انتہائی افراط کے ساتھ موجودہ جوانس ان کو فرشیوں اور کا ہما ہیوں ہے ہوی جوئی ایک زندگی بنانے کے لئے درکارہ بر (ابراہیم سم س) مگرائی زمین کا حسن انسان کو نظر نہیں آ آ ۔ یہ دریا ہی ہے جب کہ انتہ کی ہمتی ہوئی ایک زندگی بنانے کے لئے درکارہ بر وہ آ سمان وزمین کا نورت و مگرانسان انترکو نمیں و کچھتلہ اور ایک وجہ یہ خوب بنایا ہے داللہ ی احسن کل شیخی خلقہ ، بحدہ ،) مگرانسان و نیا کے حسن کو نہیں و کچھ باآ ا ۔ اس کی وجہ یہ کہ انسان انترکو نمیں و کچھتلہ اور وہ اس کی وجہ یہ کہ انسان انترکو نمیں و کھیتا ہا گئے انسان کو نواس کو ایک آ تکھ دینے ہیں وجہ یہ کہ انسان انترکو نمین و خوب بنایا ہے دور ان ہیں خوب بنایا ہے دارہ برائس ہوتا ۔ آ دئی میں چزکوجب و کھتا ہے تو وہ اس کو ایک آ تکھ دینے کہ انسان ایک کو دور ان کی تجود ہوئی کا میں ہوتا ۔ آ دئی میں چزکوجب و کھتا ہے تو وہ اس کو ایک آ تکھ دینے کہ دور کھتا ہے ۔ اور آ دی کا صال یہ ہے کہ اس نے اپنے ذری کو سطح یہ نام ہر پریتی ، خود ہوئی کہ وہ یہ کہ انسان کو بینی دور کھتا ہے ۔ اس مورت حال نے آ دی کو کہ انسان کو بینی ذرات کی سطح پر دکھتا ہے ۔ وہ ہران جبنی دعو تیں بیں گھرا ہوا ہوتا ہے ۔ اس بنا پروہ دفیا کے "کھول" ہیں جنت توشیو سکتا ۔ آ دمی اگرا پی ذرات کی خول سے با ہرائی کے اور چزوں کو خدا کی نظر سے دیکھے تو وہ دفیا کے "کھول" ہیں جنت توشیو سے باتری کے اور جزوں کو خدا کی نظر سے دیکھے تو وہ دفیا کے "کھول" ہیں جنت توشیو سے باتری کے اور جزوں کو خدا کی نظر سے دیکھے تو وہ دفیا کے "کھول" ہیں جنت توشیو سے باتری کے اور جزوں کو خدا کی نظر سے دیکھے تو وہ دفیا کے "کھول" ہیں جنت توشیو

تام اگرکوئی این آپ کو آنا او پراٹھائے کہ دنیا کو اس کے دبانی رویب بن دیکھ سکے تب بھی دہ اس کو برنے اور اس سے سلف اندوز مونے میں کامیاب بنیں ہو سکت ۔ اس کی دو خاص وجہیں ہیں ۔ ایک اس لئے کہ اسان کو برنبائے امنحان جو آنا دی اور اختیار دیا گیا ہے ، اس کا غلط استعمال کرکے اس نے زمین کوظلم و فسا دسے بھر دیا ہے ۔ (روم ، ام) دو مرے یک ان فرق مصالح کی بنا پر زمین زندگی کے اوپر کبد (بلد م) کا پر دہ و وال دیا ہے ۔ قیامت کے بعد جب زبی کوان دو فوں کیموں سے پاک کوکے دو بارہ سنوا را جائے گا قودہ ای طرح تھر ایمنے گی جس طرح گرمیوں کے موریق سے تب کو کو ان دو فوں کیموں کے موریق سے جب کے دو غیاد سے اور خت بارش کے بعد تھر جاتے ہیں ۔ اس وقت ہماری یہ دنیا آئی حسین اور آنی لذید ہوجا انسکی معربی کرنے دیکھا نہ کسی کان نے شاا در نہ کسی دل ہی اس کا خیال گرزا ہے ۔

۱۔ ہماری دنیا کی ایک خوابی وہ ہے جو انسان کے ہاتھوں دہماکسبت ایدی الناس) ہیدا ہون ہے۔ یہ زمین فلا کی زمین ہے۔ اس زمین کا انتظام خدا کے وہ پاک کارندے کر دہے ہیں جن کو فرنتے کہاجاتا ہے۔ تاہم انسان کو عارض ملت ک کے بہاں اختیار دے دیا گیا ہے۔ اس محدود اختیار کو انسان نے نہایت ہری شکل میں استمال کیا ۔ انسان نے فرشتوں کے اس اندیشے کو بدتر ہیں شکل میں درست ٹابت کیا کہ انسان کو زمین میں اختیار دیا جائے گا تو وہ زمین برف ادکرے گا اور نون بہائے گا دہترہ ہے ) انسانوں کے بوائق (شروف اک ) نے خلاکی دنیا کو اس قدر آلودہ کردیا ہے کہی خدا کے بندے کے لئے یہ ممکن نہیں دہاکہ دنیا کو اس کے اس دویہ میں یا سکے۔

ان ن فداکا پرستار بنے کے بجائے ابنی پرستش کا بت کھڑا کرتا ہے۔ وہ فدا کے بتائے ہوئے رامتہ پر جلنے کے بجائے ابنی گھڑی ہوں را ہوں پر دور آ ہے۔ وہ کا میائی پاکراکڑ آ ہے۔ وہ اپنے بھائی کو اس کا حق دینے کے بجائے اس کو بربا بر کرنے کے منصوبے بنا آ ہے۔ وہ فلا کے دیئے ہوئے واقع کو حقیقی کا موں میں لگانے کے بجائے ان کو فائشی کا موں میں برا دکرتا ہے۔ وہ کمر ورکوستا آ ہے اور اس کو گرانے کی کوششش کرتا ہے۔ وہ اعترات کے طریقہ کو چھوڑ کر مہٹ و حرمی کا طریقہ میں میں ہمتا ہوتا ہے اور اس کو گرانے کی کوششش کرتا ہے۔ وہ اعترات کے طریقہ کو چھوڑ کر مہٹ و حرمی کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ وہ انسان سے حدود دمیں کام کرنے کے بجائے اپنی ذات کے لئے جیتا ہے۔ وہ امن کے حدود دمیں کام کرنے کے بجائے اپنی ذات کے لئے جیتا ہے۔ وہ امن کے حدود دمیں کام کرنے کے بجائے اپنی ذات کے لئے جیتا ہے۔ وہ امن کے حدود دمیں کام کرنے کے بجائے اپنی ذات کے لئے جیتا ہے۔ وہ امن کے حدود دمیں کام کرنے کے بجائے اپنی ذات کے لئے جیتا ہے۔ وہ ابنی ٹرائی قائم کرنے کی خاط بوری قوم ادر بوری قدم ادر بوری اس کو دا دیر برکا دیتا ہے۔ انسان کی اس قسم کی بدا عمالیوں نے شکی اور تری کو فسا دسے بھر دیا ہے۔ زین کے جنی بھرہ کے اور اپنی جبنی پر دہ ڈال دیا ہے۔ انسان کی اس قسم کی بدا عمالیوں نے خشکی اور تری کو فسا دسے بھر دیا ہے۔ زین کے جنی بھرہ کے اور اپنی جبنی پر دہ ڈال دیا ہے۔

از دوسری چرونی کے موجودہ نظام کی محدودیت ہے۔ قرآن میں بتایا گیاہے کہ انسان کوہم نے دی اور شقت (کبر) ہیں بیداکیاہے ۔ یہ اس صلحت ہے ہے کہ انسان آبے سے باہر نہ ہوروہ قادر مطلق کو یادکر تارہے ۔ دینا ہیں انسان کی زندگی ایسی ہی ہے ہے کہ انسان آبے سے باہر نہ ہوروہ قادر مطلق کو یادکر تارہے ۔ دینا ہیں انسان کی زندگی ایسی ہی ہے ہے ہے کہ انسان ہر چیزے ساتھ ایک دوکا نظا " یاکبر لگا دیا گیاہے ۔ زندگی کے ساتھ موت ، جوانی کے ساتھ محدودیت ، آدام کے ساتھ ایک دوستی کے ساتھ محدودیت ، آدام کے ساتھ اندینی ، فوٹی کے ساتھ و رشمی ، معدل موسی کے ساتھ اندینی ، معدل موسی کے ساتھ و رشمی ، معدل موسی کے ساتھ اندین ، توشی کے ساتھ و رسی کے ساتھ و رسی کے ساتھ و رسی کے ساتھ در میں کے ساتھ و رسی کے ساتھ و رسی کے ساتھ اندین کے ساتھ کی کے ساتھ اندین کے ساتھ کی اور میں اندین کے ساتھ کی کے ساتھ اندین کے ساتھ کی کے دنیا کی ہر نوشی ادر میں ان کی ہر لذت کو بے معنی ساتھ رہ دیا ہی کا میا بی کو دیا میں دیکھ سکے۔ بی کے گیر روب میں دیکھ سکے۔ بی کے کا میا بی کا دیا کا دیا کہ دیا کو اس کی کے آمیر روب میں دیکھ سکے۔ بی کے گیر روب میں دیکھ سکے۔

این آب کوحقیقت واقعہ کےمطابق بنانے والے

قیامت خدا کا دہ منصوبہ بند دھا کا ہے جواس سے آئے گا کہ زمین کوان دونوں قسسے کی خرابیوں سے پاک کردے۔ اس کے بعدیہ ہوگا کہ خواز مین کے معاملہ کو براہ ما مرت اپنے چارج میں سے لیے کا دمریم جسم ) خذا اپنی ذمین سے خبیت انسانوں کونکال دے گا (انغال ۳۰) ادریہاں صرف ان طیب انسانوں کوبسائے گا جوہو بودہ امتحا کی مدت میں اس کا ٹبوت دے میکے ہوں کہ وہ خداکی مبنتی ونیا کے متبری خبنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ۔ قرآن میں ارشا د ہوا ہے :

وَٱزْلِغَتِ الْحَنَّهُ قُلْمُتَّتَعَيْنَ غَيْرَبِينِ هِلْ أَ مَا الْحَدْدُ الْمَا تَوْعَلُ وَنَا لِكُنْ الْحَد تُوْعَلُ دُنَ لِكُلِّ اَقَامِ بَعِنْ ظِيمَ حَشِينِ الْحَيْدِ الْحَدِيثَ الْرَحْنُ بِالْغَيْدِ وَجَاءَ بِعَلْ الْحَدِيثَ الْحَدْثُ فِي الْحَدْثُ الْحَالَ اللّهُ الْحَدِيثَ الْحَدُودِ مَعْمُ مَا لِيَسْلُ وَكُنْ فِيهًا وَلَنْ يُنَامَزِيْنِ

m-ma 0

اورجنت ڈردالوں کے گئے قریب لائی جائے گی، دہ کچے ددر ندرہے گی۔ یہ ہے جس کا دعدہ تم سے کیا جا آن تھا۔ دہ ہرا یسے شخص کے لئے ہے جو رجوع ہونے والا یا در کھنے والا ہو جو بنیر دیکھے اللّہ سے ڈرٹا ہوا درایسا دل لایا جس میں رجوع ہے۔ جنت میں سلائتی کے ساتھ داخل ہوجا دُریہ دن ہے ہمبشہ رہنے کا ان کے لئے دہاں سب کچھ ہے جو دہ چاہیں اور ہمارے یاس اور زیا دہ بھی ہے۔

الله تقائے کو اپن جنت میں مسانے کے ہے وہ انسان مطلوب ہے ہواللہ کو نہ دیجھتے ہوئے بھی اس طرح رہے جیسے کوئی اللہ کو دیکھ کررہتا ہے۔ اللہ کا دراس کے کمالات ادمی کے ذہن براس طرح جھا جائیں کددہ ہروقت اس کو یا دانے گئے۔ اس کا وفادا کی باتوں سے ہرز رہے اور اس کی زندگی خلاکے گرد گھوشے گئے۔ ایک آقا پہنے اس طازم سے ہمت زیادہ نوش ہوتا ہے ہو آقا کی فیرموجود گئی ہیں بھی کمس طور پر اس کا وفا دار بنا رہے ۔ اسی طرح اللہ تقائی کو وہ انسان مسب سے ذیا دہ بسندہے ہو اللہ کو نہ دیکھتے ہوئے تھی اس طرح ان ان مورد کے کہی اس طرح ان مورد کے اس طرح ان کی طرف دل ملکا کے در دیکھتے ہوئے تھی اس طرح ان کی طرف دل ملکا کے در جھے کہونت اور حہنم اس کے سامے کھی ہوئ ہیں ۔

کا اجازت نامرای کو سے گا جو دنیایں اپنے عمل سے نابت کرے کہ وہ آزا دا ورخود مختار موکر بھی ممنوعہ درخت کے قرمیب نہیں جاتا۔ جر شخص دنیا کے امتحانی مرحلہ میں یہ نبوت دے کدد ہ نغوا در تاثیم سے دور رہنے جالا آ دمی ہے ، اسی سے امیدی جامکتی ہے کہ وہ جنت کے بنو اور تاثیم سے خالی احول میں منامب طور میررہ سکے گا۔ بوتھی اس قسم کے ضبط نفس ہ انسان شرانت ا در بدندکرداری کا تبوت نه دے ۱۰ س کوجنت پس آبا وی کا ابل نسیس قرار دیا جائے گا ، بلکه اس کو دور بهینک دیاجائے کا جہاں وہ محروم اوربے یارومددگار موکر ایزنک عذاب سبتارہے ( انفال ۱۳۰) جنت کی تعیب

آ فرت وہ دن ہے جب کہ، قرآن کے الفاظ میں ، انٹجارخبیٹہ کو اس زمین سے اکھاڑ پھین کاچا کے کارا در حرث انتجارطيب كويبال باقى رسخ ديا جائے كا جوخلا كے خصوصى انتظامات كے تحت يبال مميشہ كے لئے تعليس كيوليس محد زمينى جنت سے برے دوگوں کو نکا لنے اور وہاں اچھے دوگوں کوبسانے کا ذکر بائبل میں ان الفاظ میں آیا ہے:

"توبدكر داردن كرمبب سے بيزار نه مورا در بدى كرنے والوں پررشك خكر كيونكر ده گھاس كى طرح حاد كا شاھرا ہے جائيں مگے فداوندسی طمئن ره اورصبرسے اس کی اس دکھ رقبرسے بازاً اورغفنب کو چھوڑ دے ۔ کیوں کہ بدکرد ارکا طرف لے جائیں <u>گے</u>۔ یکی بن کومذاوندگی آس ہے، ملک کے دارت ہوں گے ۔ تھوڑی دیریں شرر نا بود موجائے کا ۔ تو اس کی جگر کوغورسے دیجھے گا، بردہ نموگا میکن ملیم ملک کے وارث بول گے۔ اورسلامتی کی فراوانی سے شاد ماں رہیں گے۔ شریروں کے بازو توڑے جائیں تھے۔ میکن حذا وندصا وقوں کوسینھا تا ہے۔ کائل ہوگوں کے ایام کوخذا وندجا نتاہے۔ ان کیمیراٹ بمبیٹہ کے لئے ہوگی۔ بن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے دارٹ ہول گے۔ ادر جن بر وہ لعنت کرتا ہے وہ کاٹ ڈانے جائیں گے ۔ بدى كويعور دے اور شيكى كم و اور سمين ته كا باد ره يكيوں كه خدا وندانصات كوىيندكر تلب و دراين مفذسوں كو ترك نہیں کرتا۔ وہ بمبشہ کے لئے محفوظ ہیں۔ پرشرمروں کی نسل کا طاف دالی جلے گی۔ صیادق زمین کے دارث ہوں گے۔اوراس یں ہمیشہ مے دہی محے مفدادند کی آس رکھ اور اسی کی راہ پرچلتارہ ۔اوروہ تجھے سرفراز کر کے زمین کا وارث بنائے گار (زبور، داؤد کامزمور سس)

تیامت کے دھماکے کے بورجو دنیا بنے گی وہ ہرقسم کی محدودیت اور نا موافق حالات سے پاک ہوگی مدیث میں آیاہے ؟ رسول المترصلى الترعليدوسلم في فرطايا "آخرت بين ايك يكارنے والاجنت والوں سے پكاد كريہ كھے گا كداب تم تمييشة تندرست دم و كم تحجى بيمادنه بو كرد اب تم مميشه ذنده رمومے کھی تم کوموت ندائے گئے ۔ ابتم ہمیشہ ہجان رمبو کے مجمعي بوره عن موك واب تم مميشه منمتول مين رمو كمجي محتاج نه ہوگے۔

عن ابى سعيب، انَّ رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم قال ينادى مناد اتك مكمان تصحوا فلا تسقوا ابدا والأتكم ال نعيوا فلا تموتو البدا والتاهماك تشبعافلا تهوواابدا دانً عمان تنعموا فلا تبلسوا ابدا رمسم)

قراق دمديث مي كنرن سے ايسے اشارے ملتے بيں ہو بتاتے بيں كرس طرح وہ تمام نا نوش گوار اور ناموا فق بيزي آخرت

کی دنیا سے صدف کردی جائیں گی ہوآئ " کبد "بن کوم کم کھیرے ہوئے ہیں۔ موجودہ دنیا میں اُ دمی محنت دستان میں کو کئی ہوئی ہے جائے گائی ہوگی ۔ آخرت کی دنیا ہرتم کے محک دنیا ہرتم کے دیا ہرتم کے دیا ہرتم کے دیا ہرتم کے دیا ہوئی ۔ آخرت کی دنیا ہرتم کے دکھ اور ہر طرح کے اندیشوں سے باقل خالی ہوگی داحقات ۱۱۱ اب جنت جب اس کو دیکھیں گے قربکا داخیس کے الصحم لا شاہ اللہ کا اُدھیب عنا الحدون دفاطر سم میں سبتحریف اندیک کے جس نے ہم سے کم و دور کردیا ہا کے کار قراد اُداد دمی سرت کی اس کی ایک صورت یہ ہے کہ مائی نہیں تو در محد مقامات ہر عالم اندی کردیا جائے گار قراد اُداد دمی کہ اُسارے قرآن میں متعدد مقامات ہر عالم بی ہماروں اور سمندروں کوختم کر کے ہوری زمین کو سطح ہمیں کا اُسارے قرآن میں متعدد مقامات ہر ہوتی ہوتی ہوتودہ جنرانی مطافعہ سے بھی طبق ہیں۔ اس کے حسامت خالیا اس کے جم میں بھی اصافہ کردیا جائے گار اس کی نقسدیت موجودہ جنرانی مطافعہ سے بھی ہوتی ہے۔ موجودہ جنرانی مطافعہ سے بھی حق ہمیں تھی استان میں ہماری زمین تقریباً ہیں تی صدت کی خام سے حبوتی ہوتو دہ زمانہ ہیں ایک مستقل نظر ہر توسیع زمین کا نظر ہر میں ہماری زمین تقریباً ہیں تی صدت کی خارہ کی جودریں آیا ہے۔ جنرانی ماہرین نے اندازہ کیا ہے کہ چھیلے دوسولین سال میں ہماری زمین تقریباً ہیں تی صدت کی خارہ کی طرح میمول گئی ہے۔ اور اب بھی بھولتی اور ٹرھنی جارہی ہولئی مال میں ہماری زمین تقریباً ہیں تی صدت کی خارہ کی جو دوسولین سال میں ہماری زمین تقریباً ہیں تی صدت کی خارہ کے دوسولین سال میں ہماری زمین تقریباً ہمیں تک صدت کی خارہ ہوئی ہول گئی ہے۔ اور اب بھی بھولتی اور ٹرھنی جارہ ہوئی ہول گئی ہے۔ اور اب بھی بھولتی اور ٹرھنی جارہ ہوئی ہول گئی ہے۔ اور در اب بھی بھولتی اور ٹرھنی جارہ کی اور ان بھی بھولتی اور ٹرھنی جارہ کی اور ان بھی بھولتی اور ٹرھنی جارہ کی اور ٹرس کو تو دیو لیک کو دیا جارہ کی اور کی ہوئی کی کو دور کی دوسولین سال میں ہماری زمین تقریباً کی جو دو کی کو دوسولین سال میں ہماری زمین تقریباً کی دوسولین سے دور ان بھی بھولتی اور ٹرو دور کو دوسولین کی دوسولین سال میں ہماری زمین تقریباً کی دوسولین کی دوسولین سال میں ہماری کی دوسولین سے دور ان کی دوسولین سال میں موسولین کی دوسولین سے دور ان کھی دوسولین سال میں کو دوسولین کی دوسولین سال میں کو دوسولین سال میں کو دوسولین کی دوسولین سال م

New Scientist, London, February 8, 1978, p. 389.

ترآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت ہماری موجودہ زمین ہی برتعمیر ہوگی د زمر سمے ) آج پر زمین ا نسان کے چارج میں ہے اس وقت خدا براہ داست اس کو اپنے فیضے یں اے گا دمری ۴۰) اچھے اور مرے ایک دومرے سے الگ کر دیے جائیں گ (روم موا) اورزمین کوانڈا بنے بیندیدہ بندول کے تواہے کردے گا دانبیاء ۱۰۵) اس وقت زمین براہ داست خداکے نورسے جگگائے گی درمر ۹۹) زمین رجینی ماحول پیدا کرنے کے لئے اس میں بہت می تبدیلیاں کی جائیں گی (ابراہم مم) اس كاويرت بباروں كوختم كرك مجواركردياجات كا (طه ١٠٤) دريادُن ا درسمندروں كوسط زمين كے نيج كردياجاء كا (انفطار م) اوراس كى بعدزىر دين أب رسانى كانظام قائم كياجائ كارتَ جُيرِى من تَحْتِهَا الْاَ مُهَار) زين كا آبادى كا ر رقبہ موجودہ رقبہ سے کئ کست زیادہ ٹرھ جائے گا (انشقاق ۳) ساری زین ہوارکھی جدی ہوجائے گی رکہف سے محنت مردی اورسخت گرخی کوختم کر کے موسموں کو باعل معتدل کر دیا جائے گا ( دہر س<sub>ا)</sub> اس قسم کی ا ورمبت می نوش گوار تبديليال كرنے كے بعد زمين يرنها بيت عمده مكانات، بهترين ياركوں اور باغوں ميں بنائے جائيں گے رصف ١١) دبال كا او بعصر ستقرا ماحل موكا جو برقسم كى مغويات وخرافات سے باكل پاك موكاد وافقه ٢٥) و بان الله كى برائى كسواكس اوركى بلك كاجرجانه وكادزم ٥٠) وبال برطرف امن وسلامي كاما ول بوكا ( واقع ٢٠) دبال عالى شان كيرمنزله عماريس بول گی (زمر ۲۰) ایل جنت کو برنسسه کی شایان معتیس ا درعزت و مرتب صاصل بوگا (وبر ۲۰) و پال انسان کی تمسام مطلوب لذتیں مزیدا صافہ کے ساتھ موجو دموں گی (حم سجدہ ۲۱) دہاں کی سٹنولیتیں بھی سب کی سب فرحت بخش ہوں گی ربیس ۵۰) جیے زمین کایہ نباانتظام ہو گا توزمین سے نمام برے انسان اکھاڑ پھینے جائیں گے (ابراہیم ۲۰) زمین پر صرف وہ نوگ باقی رہیں گے جوموج دہ زندگی میں باقیت تابت ہوئے ہوں (رعد ۱۷) جنوں نے <sub>ا</sub>ی بہلی زندگی میں عبصلے ک حیثیت سے زندگی گزاری ہو(ا نبیاء ۱۰۵) صل جنت غالباً ای زمین پر قائم ہوگی گر اہل جنت کی بینے ساری کا کنات

یک موگ (حدید ۲۱) وہ پوری کا کنات میں جہاں چاہیں گے دیکھیں گے اور جس سے چاہیں گئے بات کریں گے دصافا ہ ہے) وہ جہاں چاہیں گے باسانی جاسکیس محے دزمرہ ۷)۔ جس طرح آئ کی دنیا ہیں پانی ا درمجدا ا در دوشنی اور دوسرے بے شمار سامان خدائی انتظام کے تخت مسلسل فراہم کئے جارہے ہیں اس کا طرح جنت ہیں انسان کی تمام مرغوب چیزیں اس کوخسوا ٹی انتظام کے تحت فراہم ہوں گی۔

نیوانگلینڈ کے طبی جزئل (Journal of Medicine) میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے: کصنعتی کتافت نے امریکی باشندوں کی صحت کے لئے کور عواج کوسائل پیدا کر دیئے ہیں ان میں سے ایک کے الفاظ میں یہ ہے: Industrial pollution has raised the lead content in the bodies of Americans to 500 times the human body's natural level. The Times of India. April 29, 1979.

ان آن جم میں فطری طور پرجست کی جومقدار موتی ہے ، اس کے مقابلہ میں امریکیوں کے جسم میں یا پنے سوگنانیا وہ جست ہوگیا ہے۔ اور اس کی وجسعتی کتافت ہے ، اس قسم کے بے شمار سے بہیں جوموجودہ زمانہ میں صفی کتافت نے بیدا کئے ہیں ۔ ہماری شینی صنعت اگر ایک طرف ہماری صنرورت کے سامان میار کرتی ہے تواسی کے ساتھ وہ پانی کوا ورفضا کو اپنی کتافتوں سے بھردیتی ہے۔ ان ان ابھی تک ایسی کتابوجی دریافت نرکر میکا جوکٹافت بیدا کے بیٹر تردن کی گاڑی چلاسکے۔

قدرت ہاری زندگ کے تمام سامان بے حساب مقدار میں مہتیا کرتی ہے اور اس کے لئے ان گنتے منعتیں جلاتی ہے۔
درخت سے بے کرزندہ اجسام کک اور ذرہ سے ۔ فرشمسی اور کہ کتا نی مجوعوں تک ہر چیز متحک ، ہر چیز انہاں ہی بچیدہ صنعتی
نظام ہے جو ہارے لئے زندگ کے اسباب مہتیا کرتا ہے ۔ مگرا سے بڑے بنے پر پرصنعتی سرگرمیاں جاری ہونے کے با وجود ہائے
لئے کوئی مسئلہ بدا انہیں ہوتا۔ بہاں حرکت ہے مگر شور نہیں۔ بہاں سامان تیار ہورہے بین مگر دھواں نہیں۔ بہاں پرانی چیزی
نی صورت اختیار کرتی رہتی ہیں مگر کہ بین کوئی گندگی نہیں ۔ اللہ کی اس عظیم الشان صنعت گاہ میں صرت چند زندن چیسے نری
انسان کے اور چھوڑ دی گئی ہیں۔ مثلاً مکان ، سواری ، برتن ، کیٹرا، فرنیچر وغیرہ ۔ اشد تھالے نے ہرتسم کی خام اشیار بنائیں اک
انسان کے اور چھوڑ دی گئی ہیں۔ مثلاً مکان ، سواری ، برتن ، کیٹرا، فرنیچر وغیرہ ۔ اشد تھالے نے ہرتسم کی خام اشیار بنائیں اک
ان کو تیار شدہ سامان کی صورت دینے کے لئے بھی اعلیٰ درجہ کے مواقع فرا ہم کردے ۔ اور اس کے بحد انسان کے ذمریہ کام برد

نظام کائنات بی انسان کاس محدود شرکت نے خشکی اور تری کوکٹا فتوں سے بھرویا ہے۔ تو تعییں جب جنتی و نیسا بنے گا تو تمدن کی تغیر کا کام بھی اللہ براہ راست اپنے استفام میں لے لے گا آج ہم اپنے "مکانات " خود بناتے ہیں۔ اس وقت بے بنالے مکانات رزم ۲۰) ہم کو خدا کی طرف سے مہیا گئے جائیں گے جس طرح آج بھی بے شار قدر تی چزی بی بنا کی حالت یں ہم کو دی جاری ہیں ۔ اس وقت اسی سواریاں دی جائیں گر جو بے عد تیزو فتار ہوں گی گروہ زمین کی ما ندموں گی جو تزاد میں کی گفت گی رفتار ہوں گی گروہ زمین کی ما ندموں گی جو تزاد میں کی گفت کی دور درخت کے میں فی گفت کی دور درخت کے میں فی گفت کی دور میں کا رفانہ کی ما ندموں گے جو فضا کو آلودہ کرنے کے بجائے اس کو اکسیجن سے معطر کرتا رہتا ہے۔ وہاں آدمی کھائے گا اور پیا گا۔ گراس کا جمانی نظام کوئی فلا طلت نہیں نکا لے گا۔ بلکہ بھیول کے نظام کی ما ندموگا جو اپنے اندر کی کٹافت کو توشو و کے صورت میں فارج کرتا ہے۔ وہاں ہرشسم کی مبترین سرگر میاں جاری ہوں گی۔ گروہ کسی تسم کی ناخوش گواری

پیدائیں کریں گل انداہے سے اور ندو و مروں کے ہے ۔ جنت کی شہریت کس کو سے گی

يمسين ولذيذ منت بو فيامت كے بعد بننے والى ہے ، اس كے ستہراوں كانام مومن وسلم ہے . موج دہ زند كل اس الميت كا امتحان ہے . يہاں لوگوں كے اعمال كے مطابق ان كا انتخاب كيا جارہا ہے ۔ جو لوگ اس بات كا ثبوت ديں كر مەجنت كىلىعد ماحولىيى بسائے جانے كە قابل يى ، ان كود بال كى شېربت عطاكى جائے كى . قران ميں بتايا كيا ہے كه جنت میں ہوگوں کے منع سے بوبات علے گی وہ یہ کہ خدایا ، پاک ہے نیری ذات ، اورا میں میں ان کی طاقات سلام ہوگی ۔ اوران کی آخری بات یہ ہوگی کرمسب خوبی انڈ کے ہے ہے دہوسٹس ۱۰) اس کا معلب یہ ہے کہ مبت پی ایک المعن مذاکی بڑائی اوراس کی شکر گزاری کا احول ہوگا۔ نوگ اپنے رب کے سئے بہترین جذبات سے سرشار ہوں گے۔ دوسری طرف ان کے ورمیان آپس پس بونعنا بوگی ده نزام تزسلامتی اور حبت کی فعنا بوگ دی مندا درمنا فست کی رامیی حالت پس جنت کی دسیا یں داخلہ کاستی دی فرار پاسکتا ہے میں نے موجود ہ دسیا کی استحافی مدت میں اپنے عمل سے پیٹبوت دیا ہو کہ وہ خدا اوراس كر بندوں كے لئے الح تم مے الل جذبات دكيفيات ركھنے والماانسان ہے رمديث بن ب كرجنت بن وہ تخص نہيں جائے كا جس ك اندرانى ك داند كرمارىم كرمو - بوجها كباكدكركباب - فرمايا : من كوننواندا ذكرنا ادر دوكون كوحفير مجمعا - اس كا مطلب برب كرمزت من تقيقتوں كے اعترا من كا اور ہربندہ خدا كے احترام كا ماحول ہوگا، اس لئے جنت ميں آباد كارى كاتتى دی شخص موسکتا ہے عبس نے آج کے امتحانی مرحلہ میں اپنے رویہ سے یہ ٹابت کیا ہو کہ وہ ہی کو بہجاننے والااور اس کے آمے ممك بمان والاب فواه اس كرساته كونى دباؤش ال نهوراس طرح وه انسان كااحرام كرف والاب نحاه وه اين می وولت اور ا تندار کا زور نه رکمننا مور قرآن و حدسیث می مس آسس کے دوگوں کے لئے مبنے کی و میدہے ا ورجن کومنت ک نوس خری دی تی ہے، دہ سب کو با دہ ادصاف ہیں جویہ بتاتے ہیں کی سفیم کے لوگ جہنم میں دھکیل دے جائیں گے ا ورکون کا معوصیات رکھنے والے لوگ ہیں جو جنت کے ماحول میں دسنے کے سنحی قرار یائیں مے \_\_\_\_اسلام کی عِدات ا دراعال سب ای لئے ڈس کروہ آ دمی کا تزکیہ کرے اس کواس قابل بنائیں کرد جنتی معاشرہ میں بسائے جائے کے قابل ہوسکے ۔

ایک مندستانی صحافی توکیوگیا - و بال ایک گفتگو که دوران اس کے جاپان دوست نے اس کو بتایا کدودوه کی پیدا وارج اس دقت جاپان میں ہے ، اس کے کھاظ سے ہم اپی آبادی کے صوف دو بہائی مصد کو دوده مہیا کہ بات ہیں ۔ مندستانی نے فوراً کہا کہ آپ وگ نہایت آسانی سے پوری آبادی کو دوده فراہم کرسکتے ہیں ۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ معدد معد کی مقدار مبین کم ہے ، اتن اس کے اندر بیانی طادیں ۔ جاپانی برسنتے ہی فور آسنے یدہ ہوگیا ۔ اس نے اپنے بندستانی دوست کے کان میں جبکے سے کہا ؛ اس کے اندر بیان طادیں ۔ جاپان میں ہرگز نہیا ن ور نہ لوگ نم کو فقت ل کر دیں گے ؛ اس کے اندر بیات کم نے مرف مجھ سے کی راس قسم کی تدبیر بہاں عوام میں ہرگز نہیا ن اس کے اندر بیات کم نے دوست کے کان میں جبکے سے کہا ؛ اس کے اندر بیات کم نے مرف مجھ سے کی راس قسم کی تدبیر بہاں عوام میں ہرگز نہیا ن اس کے دوست کے کان میں مور آسنے کہ کان میں مور آسنے کی دوست کے کان میں مور آسنے کہ کو فقت ل کر دیں گے ؛ اس کا مور ن مجھ سے کہ راس قسم کی تدبیر بھیاں عوام میں ہرگز نہیا ن اس کے دوست کے کان میں مور آسنے کہ کان میں مور آسنے کان میں مور آسنے کو مور آسنے کو مور آسنے کو کان میں مور آسنے کو مور آسنے کی دوست کے کان میں مور آسنے کی دوست کے کان میں مور آسنے کو مور آسنے کی دوست کے کان میں مور آسنے کی دور آسنے کو کی دور آسنے کی دور آسنے کو دور آسنے کی دور آسنے کو دور آسنے کی دور آسنے کو دور آسنے کی دو

گیاایک ایرانخف بوغذای طادف کا مزاج دکمتا ہو وہ جاپائی معاشرہ میں رہنے کے قابی نہیں۔ جاپائی معاشرہ ایسے کی آدی کو تبول نہیں کرسکتا ۔ اس چیوٹی می مثال سے جنت کے معاطر کو مجا جاسکتا ہے۔ جنت گوبا تھوب سیمہ ایسے کی آدی تفوی مسکتا ہے۔ جنت گوبا تھوب سیمہ (شعراء ۹۹) اورنفوس ملمکنڈ (فجر ۲۷) کی کا لوئی ہے ۔ وہ ایسے توگوں کا معاشرہ ہے جو ہم تسم کی نفسیاتی ہے بدیگیوں ہے آزاد ہوں ۔ اس لئے دہاں کی دنیا میں صرف ایفیں لوگوں کو بسایا جا سے کا جو دنیا کی امتحانی زندگی میں اس بات کا جودنیا کی امتحانی دوہ اپنے اندر بھیلی کی سے آنا در وقت ( Complex-free soul ) دیکھتے ہیں۔

#### اہل جنست کی مثال

درخت اس سے وجود میں نہیں آ تا کہ دومروں کے خلات تقریر وتخریر کی مہم چلا سے اورخارجی وشیب ایس نظام انتجار قائم کرنے کے لئے توڑ پھوڑ کا طوفان بریا کرے۔ گدھے اور بھیڑے مکن ہے ایساکرتے ہوں گر درخوں کا

يه كام نبيي ـ درخت ايك انغرادى وحدت ب راس كى دين خاموش د نياسى ـ درخت كا ما دامقصد يه براب كدده بن فطرت مين جي بوني امكانيات كوبروم كارلام . ده زين ا ورجوا ا درسورة اور دومرے بے شاركا ئنانی انتظامات ے اپنے لئے غذاحاصل کرتا ہے اور پھرا پنے کوایک ایسے کا مل وجود کی صورت میں کھر اکرتا ہے جس کی جڑیں زمین میں مرائ تک جی مون موں اور حس کی شاخیں آسمان تک بینے رہی موں۔ وہ ایک انتہائی بامعنی وجود موتا ہے۔اس کی جروں میں کروروں میکیٹریاس لئے معروے عل ہوتے ہیں کہ ہوا سے ناٹے وجن شکال کراس کوغذا فراہم کریں۔ مرکوئ مزدورول کامسکلہ (Labour problem) نہیں بداہوتا۔ وہ مکرای اور بنی اور معیول ادر معیل کی نیاری کے لئے ایک عظیم الشان انڈسٹری قائم کرا ہے۔ گراس کی انڈرسٹری کوئی نضائی کثافت پیدا شہیں کوئی ۔اس کے برعکس اسس کی " چینیاں " ترو از ه آکیجن کال کرففاکو صحت بخش ہوا سے بھر دیتی ہیں۔ درخت زمین کاحن ہے۔ وہ ہروہم میں بھیل دیتا ہے۔ وہ بارٹ کے علمیں مددریتا ہے۔ دہ زین کے گاؤکوروکتا ہے۔ وہ سایہ ادر لکڑی اور کھا دویتا ہے، "اہم كى كواس سے فخ وغ ود كاتجربنہيں موتا۔ ده كائنات كے مجوعديں اس طرح بم آبنگ ہے كد دو مروں كواس سے مرت نفع پینچے ،کسی کواس سے کسی تکلیف کا تجربہ نہو۔ آدی درخت پر پیچر کھینیکتا ہے ادر درخت اس کے بدلے میں اس کے لئے میل گرا تاہے ۔ آدمی درخت کو کاربن دیتاہے۔ درخت اس کے بدلے میں آکسین لوٹا آ ہے۔ وہ ایک کھڑا ہوا باعظمت وجودے برگروہ اینا سایرزمین پر دال کرایے خالق کی کبریائی کا اعترات کرتاہے ۔اس کی نفع بخشیاں اس کے دیمن کے لئے بھی اس طرح تھی ہوئ ہیں جس طرح اس کے دوست کے لئے۔ درخت ،اپنی ابتدائی صورت میں ایک معولی مادی مجموعہ ہے۔ مگرخدا کی کائنات سے اپنا رزق مے کو دہ اپنے آب کو قدرت کے ایک شام کار کی صورت میں زمین کے اوپر کھوا ا

درخت دنیائی زندگی بین مومنین جنت کاتفارت ہے۔ دہ بتاتاہے کہ دہ نفوس زکیہ کیسے ہوتے ہیں جن کواللہ اپنی جنت کی آباد کاری کے لئے چنتا ہے ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کواپیا بنائیں کہ ان کاسینہ اللہ کی حمد کے سوا ہر حمد سے خالی ہو۔ جو ٹمران کے بجائے گئے کواپیا بنائیں کہ ان کاسینہ اللہ کی حمد کے سوا ہر حمد سے خالی ہو۔ جو ٹر ٹم کے منفی جو ٹران کے بجائے ہوں ۔ جن کے باس دوسروں کے لئے نفع رسانی ہو نہ کہ قرر رسانی ۔ جو بر تسمی کے منفی جذبات سے باک ہوکہ خلائی زیبن پر لہلہاتے ہوں ۔ یہ لوگ جنت کی کا لونیوں میں بسائے جائیں گئے ۔ اور جنت کی لیاعت اور نفیس دنیا ایسے ہی لوگوں کے لئے بنان گئی ہے۔ اور نفیس دنیا ایسے ہی لوگوں کے لئے بنان گئی ہے۔

افرت میں ایک طرف در مری طرف انگاری کو برقسم کی محدود متیوں سے پاک کر دیاجائے گا ، دومری طرف مام انتخار طبیت رخیرات کا ، دومری طرف منام انتخار انتخار طبیب (حالی کو کیاں آباد کادگاری انتخار طبیب (حالی کو کیاں آباد کادگاری کا موقع دیاجائے گا۔ اس وقت یہ دنیا ، خداکی مزید نمتوں کے ساتھ ، جنت کی دنیا بن جائے گی را یک طرف نوف و حزن کا موقع دیاجائے گا۔ اس وقت یہ دنیا ، خداکی مزید نموری ایس کا موقع دیاجائے گا۔ انتخار خبیر شرکے حذوف کے بعد جو دنیا بنے گی وہ ایک ایسا سرسبز دشا داب باغ ہوگا جس کو دیکھ کا اور دومری طرف انتخار خبیر شرکے میں کا موقع کی ہوتا ہے۔
آ دمی کیے گا: کاش بی نے اینا مسب کچھ ٹاکراس کو صاصل کیا ہوتا ہے۔

## دين كاماخذ مسرآن وسنت ندكه ناريخ

ایک شخص غویب خاندان میں بیدا ہوا۔ اس کے لئے زندگی کی صورت حرف پہنے کہ اپنی کوسٹشوں پر پھروسہ کرے اور اور کے اندراپنا اعتبادا وراعتماد پیدا کرے اِن جگہ بنائے۔ اس نے محنت اور دیانت داری کو اپنا اصول بنایا۔ اس کا طریق کا میاب دہا۔ اس نے اپنے علی سے غیر ممول ترتی ما صل کی ۔ ۔ سس سے اپنے اپنے مبہت بڑا مکان تغیر کیا۔ باغ اور کھیت بلائے۔ تجارتیں قائم کیں۔ اپنے سامتی اور مددگار پیدا کے ۔ وہ شخص جس نے زندگی کا آغاز معمولی مخت مزدوری سے کیا بھٹا ، اپن آخر عریس اس نے یہ درج حاصل کیا کہ وہ اپنے علاقہ کا سب سے بڑا اور مسب سے زیا دہ با اثر آ دمی بن جبکا تفاراس نے اپن آخر عرب اس نے یہ درج حاصل کیا کہ وہ اپنے علاقہ کا سب سے بڑا اور مسب سے زیا دہ با اثر آ دمی بن جبکا تفاراس نے اپن آخر وصد میں کچھر مفسدین نے اس کو مقدمہ بازی میں انجھا دیا۔ دیوانی اور اور تغیری مزاج رکھنے والا آ دمی تفاریا۔ دیوانی اور فرور قرم کے مقدمات میلئے گئے ۔ یہ تغدمات ابھی جاری تھے کہ باب کا انتقال ہوگیا۔

اب جوبچ استخف کے وارث بنے ، ان کواپنے سفر کا آغاز وہاں سے طاحباں ان کاباب ان سے جدا ہوا تخار وہ بعد کی تاریخ کے وارث تھے نکر حقیقة آباب کے ابتدائی اصول حیات کے رباب کے لئے زندگی محنت اور دیا نت واری کانام تھی ۔ گرمیٹوں کو طاق ارک کا راز با یا تھا ، بیٹوں کواغیار کو طاق ارندگی کا راز با یا تھا ، بیٹوں کواغیار کی تخرب میں زندگی کا راز دکھائی دینے لگا ۔ باب نے سادی عربی و ترتی کے کاموں میں صرف کی تھی ۔ بیٹوں نے اپنی ساری عربی می کرنے میں ورندگی کا راز دکھائی دینے لگا ۔ باب نے سادی عربی و ترتی کے کاموں میں صرف کی تھی ۔ بیٹوں نے اپنی ساری عمر میں میں ورندگی کا راز دکھائی دینے طور بر میں مجھے اپنی میں منابع کر دیا ۔ پیم تھی وہ اپنے طور بر میں مجھے رہے کہ دو اپنے طور بر میں میں منابع کر دیا ۔ پیم تھی وہ اپنے طور بر میں میں دینے دو ہا ہے کا آبا نہ بھی اس میں صنابع کر دیا ۔ پیم تھی دو اپنے طور بر میں ۔

ایبای کچی حال موجود داریازی اسلامی تحرکیوں کا ہے۔ اسلام کاآغاز ساتویں صدی عیبوی بیں ہوا تواس دخت وہ نام تھاتعلق بالڈکا، فل آخرت کا رسول خدا کے نمونہ کوسا شنے رکھ کر زندگی گزاد نے کا اپنے آپ کو فرشتوں کا جمشین مبنانے کا ۔ جہنم سے ڈونے اورجنت کا مشتاق ہونے کا اوالہ کی عبادت گزاری کا اور بندوں کے ساتھ انصاف اور فیرخوا بی کا معاملہ کرنے کا ۔ عبر سات ڈونے ہوا ہوں کے اساتھ اسلام کی ایک دنیوی تا دینے بی ۔ برتا دین جلی رحیٰ کہ اسلام ساری دنیا بیس مسب سے ذبادہ غالب قوت بی ایس کے بعد بہیر دوسرے درخ پر حینا شروع ہوا۔ دوسری قوموں نے نی قوت بی گئا ۔ یہ صورت ایک ہزار سال تک قائم رہی ۔ اس کے بعد بہیر دوسرے درخ پر حینا شروع ہوا۔ دوسری قوموں نے نی قوت بی سے جو کھیل دیا۔

اس صورت مال سے سلمانوں کو جھٹکا لگا۔ اس کے ردعمل کے طور پر اننیسو بی صدی عیسوی بی مسلم ملکوں ہیں جوابی تحریکیں اٹھنا شردع ہو بیں۔ بہتحریکیں بھا ہر مختلف ناموں سے مشروع ہوئیں۔ ان کے پروگرام بھی اکثرا وقات الگ الگ دہے گرا یک بات مرب میں مشترک تھی۔ تقریباً تمام تحریکیں ردعمل کی نضیبات کے تحت پدا ہوئیں ۔ ان کامقصدکسی ذکمی طور پرحملہ آ در قرق کامقا بہ کرنا تھا۔ بالفاظ و گھرہ وہ " باپ "کی ابتدائ ڈندگی کے احوال سے متا تر موکر نہیں اٹھیں بلکہ وہ باپ کی زندگی کے اخوال سے متا تر موکر نہیں اٹھیں بلکہ وہ باپ کی زندگی کے آخری احوال کے اتحال کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کا معرف کا معیب ہے۔ ابتدائی کے آخری احوال کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کا معیب ہے۔ ابتدائی کے آخری احوال کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کو دور انہوں ہے۔ ابتدائی کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کو دور انہوں کے انہوں کو دور کا معیب ہے۔ ابتدائی کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کا معیب ہے۔ ابتدائی کے انہوں کو دور انہوں کے انہوں کی معرف کا انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کو دور انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کی دور انہوں کے انہوں کے انہوں کی دور انہوں کو انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کی دور انہوں کی دور انہوں کے انہوں کی دور انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کی دور انہوں کی دور انہوں کے انہوں کو انہوں کے انہوں کے انہوں کو دور انہوں کی دور انہوں کی دور انہوں کی دور انہوں کی دور انہوں کے انہوں کو دور انہوں کی دو

مدر کے مسلما فوں کے لئے اسلام کا مطلب یہ تھا کہ اپنی زندگی کو انڈکی مرضی پر ڈھالیں تاکہ موت کے بعد آنے والی زندگی مسلما نوں کے لئے اسلام کا مطلب بہن گیا کہ دومروں سے معدان کو صنوق میں واض کرے۔ اس کے بعکس موجودہ زمانہ کے مسلما نوں کے لئے اسلام کا مطلب بہن گیا کہ دومروں سے اپنے معوق ومطاببات کے لئے کو شق مہیں ۔ ایک کا درخ اگر آسانی چیزوں کی طرف تھا تو دومرے کا درخ دینی چیزوں اور دنیوی چیزوں اور دنیوی مولین کی طرف ہو گیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اتنی معقولیت برنی کہ اس فرق کا اعتراف کرتے ہوئ انھوں نے اعلان کی کہ اس فرق کا اعتراف کرتے ہوئ انھوں نے کہ اعلان کی کہ کہ اس فرق کا اعتراف کو زندہ کرنے گی۔ تاہم بعض ایسے حوصلہ مند کھی ہتھ ہواس کھ ترجیتیت پر قائع نہ ہوئے۔ انھوں نے کہنا شروع کیا کہ وہ جس " انقلابی "مقعد کے اسلام کا اصلی اور ایدی مقصد ہے ۔ نمام انہیا راسی لئے آئے کہ باطل طاقتوں سے لڑ ہیں اور ان مقدد کے اسلام کا افون کی صورت اختیا دکری گئی تشریع کے فائر میں، مذمیب جنگ بن گیا۔ ذاتی اصلاح کی تراپ نے فارجی انقلاب کی تواپ کی عورت اختیا دکری گئی یا جیٹوں کے لئے "مقدمہ بازی" باپ کا دفتی یا اصافی میں نرد ہا ، جگ و ماری انقلاب کی تواپ کی عورت اختیا دیں با گیا جس پر خدا کے بہاں جنت اور جہم کا فیصلہ ہونا ہے ۔

اسلام کی جدید تاریخ کا سرب سے بڑا مسکد ہی ہے۔ ہوگ اسلام کے سے مرفردشی کرد ہے ہیں حالاں کہ وہ اسلام کے سبت دور ہیں۔ وہ خدا کا نغرہ بند کررہے ہیں حالاں کہ وہ ابھی تک خدا سے متعارف ہی نہیں ہوئے - اسلام کے نام پر تحرکیس وجود ہیں آئی ہیں حبفوں نے کام پر مجھا ہے کہ وہ کسی ذکسی مفروضہ دیمن سے گراتی رہیں۔ اس کمراؤکو وہ دین و ایسی تحرکیس وجود ہیں آئی ہیں۔ کوئی ہیرونی استعماد سے متعادسے متعادم ہے۔ کوئی نجرسلم اکٹریت کے خلاصا حتجا ہی سیاست چلاد ہا ہے۔ کوئی اپنے ملک کے مسلم حکواں کو اقتداد سے ہٹانے اور اس کے ساتھیوں کو گوئی مارنے میں جنت کی خوشبو بار ہا ہے۔ اوائی والا دین ہر ایک کی مجھ میں منہیں آبا۔ ندکورہ ایک کی مجھ میں منہیں آبا۔ ندکورہ مثال کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی دینی فکر کا آغاز ''مقدمہ بازی "کے مرحلہ سے کیا۔ وہ " ممنت اور دیانت دادی "کے مرحلہ سے اینے فکر کا آغاز ندکر سکے۔

اس صورت حال کاسب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دین اختیار کرنے کے باو ہو دا دمی اسی اسی چیزسے محردم دہ گیا ہو دین کا حقیقی مطلوب تفا۔ اس کے بیتی بن داری ایک خارج دفی علی ہی گیا۔ حالاں کہ دین داری تمام نزایک اندر رخی عل ہے۔ اب کوئی اپنے اندر حیا نکنے کی عزورت محسوس نہیں کرتا البت و و مرول کے بار سے بس گرما گرم مباحثے ہر علگہ جاری ہیں ۔ اپنے قریب ایک شخص پرفیلم مور ہا ہوگا مگراس کی نداسے جر ہوگی اور نداس میں اپنا حصدا داکرنے کی فرصت البت دور کے مقابات پر مونے دائے واقعات سے وہ انہا ہی حز تب ہا جر ہوگا تا کہ بڑی کا ال کے ذریعہ اس سے رابطہ فائم کرے اور ہوائی جہاز پر الرکو فراً موال بہنچے۔ ابسے کاموں سے کسی کو دل جبی نہیں جن میں قبل ایمیت ہے۔ البتہ وہ کام جن میں اخباری ایمیت (نیوز و بلی) ہے، دہاں بہنچے۔ ابسے کاموں سے کسی کو دل جبی نہیں جن کہ ایک اینے نفس ان کے لئے مرکر می دکھانے جس ہرا کہا دو مرے سے آگے بڑھ جا ناچا ہا ہا ہے کسی کو بہ ضرورت محسوس نہیں مرنا چا ہتا ۔ اور یہ کا ندر چیسی ہوئی برائیوں سے المیت باہر کی برائیوں پر بیان دینے اور نقر پر کرنے جس کوئی ہے ہیں رہنا چا ہتا ۔ اور یہ صرب کے میتے ہے دین کا حیج تصور زمونے کا ر

### اسلامی جہاد کیا ہے

جہادکواسلام میں افعنل ترین عبادت کہاگیا ہے۔ اس سے ہرایک پی سرگرمیوں کو افعنل ترین مل کا درجہ
دینے کہلے اس کوجباد کا نام دے دینا ہے کوئ ملت کے مادی حقوق کے لئے دوسری توموں کے خلاف احتجاج اور
مطابات کی جم جاری رکھے ہوئے ہے اور اس کو اسلا می جہا دکہدرہا ہے اور کوئی آزادی توم اور استخلاص وطن کے
لئے لڑائی لڑنے کو کوئ مکومتِ اسلامی کے تیام کے نام پرسلمانوں کے اندربا ہی فتل و تون جاری کرنے کو جہادت رار
دے رہا ہے اور کوئی برعت اور مشرکا ندرسوم کے خلاف مناظرہ اور مجادلہ کرنے کو۔ کوئی دوروں اور تقریروں کے
مظاہرے کرکے مجاہدا سلام کالقب لے رہا ہے اور کوئی اسلام کو دنیوی ہنگاموں کا موضوع بنا کرے گریرتمام صورتیں جہاد
کے لفظ کو غلا استقال کرنے کی صورتیں ہیں۔ یہ اسلام می جہا دنہیں ہے۔ بلکہ جہادکے نام پر اسلام کو قتل کرنا ہے۔ یہ خود اللہ
کی داہ کے خلاف جہا دے نہ کہ النہ کی داہ میں جہا د

توم دوطن کی پکاداسلام کے نزدیک جاہلیت کی پکار ہے پھراس کواسلامی جہا کس طرح کہاجا سکتا ہے۔
مسلانوں کے لئے دوسری قویس مدہ کی حیثیت رکھتی ہیں اور مدعوا قوام سے دنوی اجرکاطالب ہونا صرح طور پر سمنت انہیا مرکے خلات ہے پھراس تشم کے حقوق کے لئے مطالباتی جم جلانا جہا دکس طرح ہوسکتہ ہے۔ جدال اور منظرہ سے اسلام میں عرع طور پر منے کہا گیا ہے۔ ابسی صالت بیں بحث وجوال کے اکھاڑے مرع طور پر منے کہا گیا ہے۔ ابسی صالت بیں بحث وجوال کے اکھاڑے کا تکم کو یا کیا ہوں کہ دھوم مجانا اور دنیوی نشانوں کے تعریب بریکرنا رسول اور اصحاب رسول کے طریقہ کے باکسی خلات ہے۔ پھر ایسے خلاف سنت کام کو اسلامی جہاد کا نام کو تحریف بریا کہا در ان کو اقتدار سے بھانے کہ کے جنگ کرنا حوام ہے۔ خواہ ان کی امارت بجرفائم ہوئی ہو میرانوں کے در میا اور خلام ہی کیوں نہ ہو (ا مام فودی ، مشرح مسلم ) ایسی صالت ہیں «ظالم "حکم ان کو میرسکتی ہے حب کو اور خلاف کی امارت بجرفائم ہوئی ہو نا اور خلام ہی کیوں نہ ہو (ا مام فودی ، مشرح مسلم ) ایسی صالت ہیں «ظالم "حکم ان کو میرسکتی ہے حب کو برائوں کر دو چیز ہوسکتی ہے حب کو برائل ان کا دو میں برائل اور کا ہم ہو تا اور باہم ایک دو مرے کے خلاف جنگ کرنا کو اکون کو ان کو ایوں کہ دو چیز ہوسکتی ہے حب کو برائل ان کا دو تعرب کو ان اور خلام ہو تا اور باہم ایک دو مرے کے خلاف جنگ کرنا کو انفسل الجاد بنایا گیا ہے محراس کو ادخال مطاب کا دو تا کا گونہ کی کو انفسل الجاد بنایا گیا ہے مگراس سے دوال الم کورٹ کے دو کرنے کی جم چلانا۔

جہا دے معنی نربی زبان ہیں ہیں: بھر بورکوسٹش کرنا ، پوری طاقت صرف دینا۔ یہ نفظ ، عمومی استمال میں ، ایسے موقع کے لئے بولا جاتا ہے جب کہ سی مقصد کے حصول کے لئے اپنی ساری کوسٹسش لگا دی جائے۔ قرآن میں ہے اقسموا جا لئہ جہد ایمانہم رفاطر ۱۰) یعنی مبت زور لگا کرقسم کھانا۔ دان جا حدالث علیٰ ان تشم لٹ بی دلقان ۱۵) بعنی مشرکا خطریقیہ پرقائم رکھنے کے لئے مبت کوسٹش کرنا۔ جا حد صافینا رعنکیوت ۲۹) یعنی اللہ کے لئے مبت کوسٹش کرنا۔ جا حد صافینا رعنکیوت ۲۹) یعنی اللہ کے لئے سی مسلماں تکا مطلب لا یہ جد دن الاجہ دھم (توبہ ۲۵) یعنی محنت کی کمائی ۔ ان استعالات سے اسلامی جہا دیا جہا دنی سبیل الشکا مطلب

سجھاجاسکتا ہے۔ اس کامطلب ہے اللہ کے دین کوافتیار کرنے کے بعداس کی راہ بیں وہ ساری محنت وقوت صرب کی جائے جس کی خد کے دین کوعفرورت ہو۔

الله کا دین کیاہے۔ وہ یہ ہے کہ او می الله کو خاتی اور مالک اور مبود تسلیم کرے۔ وہ اپنی مجت اور عقیدت میں صدا کے ساتھ کسی کو شرک نظرے۔ وہ اس سے ڈر سے اور اس پر ہرقسم کا اعتما وکرے۔ اب اس کے لئے سب اپنی نفسیات میں شامل کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر ایک نئ زندگی دجود میں آتی ہے۔ اب اس کے لئے سب سے زیادہ قابی اطاعت جرزوہ ہوجاتی ہے تجا اللہ کے در بعد اس کو بلی ہو۔ اس کے لئے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہوجاتی ہے کہ وہ خدا کے بہاں عزت اور نوشی پانے کو اس کا میابی سمجھا ور دنیا کی کامیبابی اس کی نظریں ہے دقوت ہوجاتی ہو میاتی ہو کہ اس کے طلات میلئے ہوئے اس کو جو جات کا مرکز اللہ بن جاتا ہے۔ اس کی جادی سر کو بات کے موال کا لئا ظارت میں اللہ کے حرام و حال کا لئا ظارت ہیں۔ وہ اپنے اخلاق اور معاملات میں اللہ کے حرام و حال کا لئا ظارت ہیں۔ وہ اپنے اخلاق اور معاملات میں اللہ کے حرام و حال کا لئا ظارت ہیں۔ وہ اپنے اخلاق اور معاملات میں اللہ کے حرام و حال کا لئا ظارت ہیں ایک کہ مرکز اس کے یاس ہوجاتی ہیں۔ وہ اپنے اخلاق اور معاملات میں اللہ کے حرام و حال کا لئا ظارت ہیں تا ہے۔ من ایک کہ مرکز اس کے یاس ہوجاتی ہیں۔ وہ اپنے اخلاق اور معاملات میں وہ اپنی تمام زندگی گزار تار ہمتا ہے، یہاں تک کہ مرکز اس کے یاس ہوجاتی ہیں۔ وہ اپنے اخلاق اور معاملات میں وہ اپنی تمام زندگی گزار تار ہمتا ہے، یہاں تک کہ مرکز اس کے یاس ہوجاتی ہوتا ہے۔

یہ دنیا آمتحان کی جگہ ہے۔ یہاں آدمی ہروقت نفسانی ترفیبات کے زیرا ٹردہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں اکٹرشیطان کا اور باطل پرمتوں کا غلبہ رہتا ہے ۔ یہی صورت حال اس چیز کی صرورت پیدا کرتی ہے جس کوجہا دکہا گیا ہے۔ آدمی کو ہرفسم کی ترفیبات اور رکا والوں کا مقا بلہ کرتے ہوئے دین پرقائم رہنا پڑتا ہے۔ اس کو ایک فیرخدائی دنیا میں خدا والا بن کر جینا پڑتا ہے۔ اپنے کو دیندار بنانے کے لئے اپنے کو جا ہد بنا نا پڑتا ہے۔ دین برقائم رہنے کے لئے اخیں فیر معولی کوسٹ شوں کا نام جہا دہے۔

قرآن میں اسلامی جہاد کا لفظ تین مواقع کے لئے استعال کیا گیاہے: استقامت، دعوتی جد وجہدا ورقتال فی سبیل اللہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ جہاد اور قتال اللہ جہاد اور قتال اللہ علیہ جہاد اور قتال اللہ علیہ جہاد اور آن اس بات کا نام ہے کہ اللہ کے دین کو اختیار کرنے میں جد شکلات بیش آئیں ان کو جھیلتے ہوئے اپنے آپ کو دین برقائم رکھا جائے ربال کا نقصان ہوتو اس کو کر داشت کیا جائے ۔عزت اور حیثیت کو خطرہ جو تو اس کو گوارا کیا جائے۔ جہانی تعلیمات بی خیرانی تعلیمات کی ضرورت ہوتو اس سے دریغ نرکیا جائے۔ مالات کی جہمانی تعلیمات بی جہمانی تعلیمات کی میرورت ہوتو اس سے دریغ نرکیا جائے۔ مالات کی

كونى بھى شدت آدمى كوئ كى را ه سے بٹانے والى تابت ند مو:

مَنْ خَانَ بَرْجُوالِقَاءُ اللّٰهِ فَإِنَّ اَجَلُ اللّٰهِ كَالْتِ وَهُو الشِّيمَةُ الْعَلَيْمُ - وَمَنْ جَاهَلَ فَإِنَّمَا يُحَاهِلُ لِنَفْيدِهِ إِنَّ اللّٰهَ لَعَنَى عَنِ الْعَلَمِينَ - وَالَّذِهِ ثِنَ آمَنُو ا وَعَمِدُوا الفيلِطُتِ تَنْكَفِرَنَّ عَنْهُمُ سَيِّاتِهِمْ وَلَنْجُزِمُ يَنَهُمُ احْسَنَ الْمَذِي كَافِهَ يَعْمَلُون وَمَنْكِوت ٤ - ٥)

بوشخص الله سے طاقات کی امیدد کھتاہے تو اللہ کا دھدہ یقیناً آنے والاہے ا دروہ سنتا ا درجانتا ہے ا درج شخص محنت اٹھائے تو وہ اپنے ہی ہے محنت اٹھا تا ہے۔ اللہ کو جا ن والوں کی حاجت نہیں ۔ ا ورج لوگ ایمان لائے ا دراچھ کام کئے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دورکر دیں گے اور برلدیں گے ان کوبېترسے بېتر کا يوں کا۔

اس جہاد کا میدان جنگ سے کوئی تعلق نبیں ریہ زندگی کے ہرمیدان میں ہروفت جاری رہتھ ہے چفرت حن بھری نے کہا ہے : ان الرجل لیجا ہد و حاص ب یوما من الدھ آ و می بلا شہر مجا ہدم و تا ہے حالاں کہ وہ مجھی ایک دن کے بسیعت رنفیر ابن کیٹر و ٹالٹ ۲۹) گئے میں تلوار نہیں میلا تا ہ

جہادی دوسری صورت وہ ہے جواللہ کے بیغام کو دوسروں تک بینچانے کے لئے کی جاتی ہے۔ یہ ایک شکل ترین کام ہے اور سخت ترین جد وجہد کے ذریعہ اس کو انجام دینا پڑتاہے۔ اس لئے قرآن بیں دعوتی مہم کو جہاد کہا گیاہے : وَلُقَدُهُ حَبِّ ذَنْكُ لِیَنَ كُرُّ وَافَائِنَ الکُنُّوُ النَّاسِ اِلَّا کِفُورُا اور ہم نے ان کے درمیان طرح طرح سے نصیحت بیان کی ساکہ وَلَوْ سِنْنَا لَهُ عَنْنَا فِی حَبِّلَ قَنْ مِیکُ مِیْرا ۔ مِنْلَهُ نَعْمِیع سے وہ دھیان کریں ۔ گراکٹر لوگوں نے انجازی کیا اور اگریم جاہتے

الْكُونِينَ وَجَاهِدَ هُم بِهِ جِهَاداً كَبُينِا - توم برسى مِن كُون فررائ والاالحفاق بس نومنكرول كُالْكِها

نہ مان اور قرآن کے ذریعہان پرخوب کوسٹنش کر۔

یہ دعوت وتبلیغ امت مسلمہ کااصل مشن ہے۔ نعتم نبوت کے بعد امرت کی پہلازمی ذمہ داری ہے کہ دنیا کی تمام قوموں تک خدا کے بیغام کو بہنچائے ، اس کے لئے ہزنسم کی مشقنوں کو ہر واسٹ کرے اور وقت اور مال سے لے کرجیم وجان کی تمسا م طاقوں کو اس کی راہ میں لگا دے :

دَ بَاهِ لَ وَانِي اللَّهِ بَتَّ جِهَا دِ لا طُهُوَ اجْتَبَكُمْ وَمَا يَجَعَلُ عَلَيْكُمْ وَمَا يَجَعَلُ عَلَيْكُمْ وَمَا اللَّهِ مِنْ مَنْ حَرَيّ طِمِلَةً ٱبِسُيكُمْ وَمَا يَعْلَى مَنْ قَبْلُ كُونِي هَا مَا اللَّهُ وَالْمَالِمِينَ مَنْ قَبْلُ كُونِي هَا مَا اللَّهُ وَالْمَالِمِينَ مَنْ قَبْلُ كُونِي هَا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ

ادراللذككام بي نوب كوسسش كرد حسيباككوسسش كرف كاحق ب- اس فقم كوجن لياب، اوردين بي تم بركوئ تنگى بنيس ركھى - تمعارے باب ابرائيم كى قت - الله ف تقارانام سلم ركھا ہے بينے سے ادراس فرآن بيں يتاكدرو تم پر بتائے والا ہوا درتم لوگوں پر بتائے والے بنویس نماز قائم ركھوا ورزكوة اواكر و اور الدكومفيوط كر و - وي تحارا كارساز ہے يس كيسا اچھا كارسانہ ہے اوركيسا ا جھا مدوكار

جہاد کی تمسیری صورت قبال ہے۔ اہل ایمان مخالفوں کی طرف سے آئی ہوئی مفیستوں پر صبر کرتے ہیں۔ وہ ہرطی کی شفتیں ہر داشت کرتے ہوئے دعوت الی اللہ کا کام جاری رکھتے ہیں۔ تاہم کھی ایسا ہوتا ہے کہ منکرین تی عوثی قسم کی مخالفانہ کارروا یوں سے گزر کر حبک و قبال کے لئے کھوٹے ہوجاتے ہیں۔ ایسی حالت میں جب ان کی طرف سے استدار اتوبہ ۱۱) ہوجائے۔ (الحجاد کہ ان تقائل اسکفاکہ افرالفیتے ، ترغیب و ترجیب) نیزا ہی اسلام اپنی شنظیم اور اسے دسائل اور مواقع کے کی ظرسے اس پورلیشن میں ہوں کہ کامیاب و فاع کرسکیں تو وہ مخالفین کے منگی جو لئے کا جواب میدان جنگ میں ویتے ہیں۔ یہ جنگ اہل ایمان کے مبروا ستقامت کا جنگ میں ویتے ہیں۔ یہ جنگ اہل ایمان کے عبروا ستقامت کا ایک امتحان ہوتا ہے جو حالات کے اعتبار سے بھی انفیس ہیٹ آ آ ہے۔ اہل ایمان اپنے ایمان میروا متقامت کا ایک امتحان ہوتا ہے جو حالات کے اعتبار سے بھی انفیس ہیٹ آ آ ہے۔ اہل ایمان اپنے ایمان میرقائم رہتے ہوئے اور اپنی

قرب الم ببترب، اكرتم مجهور

جہاد غیرفدا پرست دنیا بی خدا پرست بننے کی کوشش ہے۔ یہ ایک طرت اپنے آپ کونفس اورشیطان کی ترفیبات سے روکنا ہے اور دو مری جانب خارج سے سامنے آنے والی رکا دولوں کی مزاحمت کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف اپنے سفر کوجاری رکھناہے فیٹنول سے بھری جوئی دنیا بیں ایک بندہ اپنے رب کے راستہ پر جلنے کے لئے جوکوشش کرتا ہے ایک کانام جہا دے جو بھی آدی کے اپنے اندر موتی ہے اور کبی اس کے باہر۔

بعن لوگوں کے نزدیک جہادیہ ہے کہ وقت کے طرانوں سے را گران سے "افتدار کی تبخیاں " تجینی جائیں آکہ اسلام کو ایک مکل ریاستی نظام کی تینیت سے زمین پرنا فذکیا جاسکے ۔ گراس فیم کے نظریہ کا کوئی تعلق ذاسلام سے ہے اور شعبادسے ۔ نزآن وحدیث کے پورے ذیخرہ میں کوئی ایک نس جی ایسی موجود نہیں ہے جس سے اس انقلابی جہاد کا حکم محلتا ہو۔ قرآن کے مطابق التذکوا صلاً جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ آ دمی ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیاد جہاد کا حکم محلتا ہو۔ قرآن کے مطابق التذکوا صلاً جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ آ دمی ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیاد میں دیا جب ایک قابل کے اظاروہ اس قیم کی ایک زندگی اختیار کر لیتبا ہے توبطورانوام اس کو زمین کا اخت دار بھی دے دیا جا تا ہے راور ۵۵) مگریہ نظریہ اسے حصد کا کام چھوڑ کر خدا کے حصد کا کام اپنی میں دینا جا ہماتا ہے۔

ینظر اسلام کے پورے معاملہ کوانٹ دست ہے۔ دہ اسلام کوعملاً ایک قسم کے ریاسی عمل کاعذان بنادیتا ہے جس طرح ، مثال کے طور پر ، کیموزم بنا ہوا ہے۔ اسلام پیچا ہتا ہے کہ انسان کی تمام سرگرمیوں کا من آخرت کی طرف ہو۔ دہ جمہ تن انکی دنیا کی طرف موجہ ہوجائے ۔ گرین نظریہ انسانی سرگرمیوں کوموجودہ دنیا کی طرف موجہ کردیتا ہے۔ اس کے نینجہ میں آخرت رخی زندگی دجو دمیں آق ہے۔ آدمی اس کے نینجہ میں آخرت کے نیامیں سیاسی انقلاب بر پاکرنے کو اپنی توجہات آخرت کے علاب سے نجات بانے فکر مندم و نے کے بجائے دنیا میں سیاسی انقلاب بر پاکرنے کو اپنی توجہات کا مرکز بنالیتا ہے۔ اس طرح اس نظریہ کے نینجہ بیں ایسا ہوتا ہے کہ احتساب خوش کے بجائے "احتساب کا منات " احتساب کا منات " احتساب کوش کے بجائے دنیا ہوجاتی ہے۔ کا مرکز بنالیتا ہے۔ اس طرح اس نظریہ کے نینجہ بیں ایسا ہوتا ہے کہ احتساب خوش کے بجائے دنیا ہوجاتی ہے۔ دہ این اصلاح کے لئے بے تاب ہونے کے بجائے دفت کے حکم انوں سے لڑنے کو سب سے بڑا کا م بھی لیتا ہے تاکہ ان میں اسلاح کے لئے بے تاب ہونے کے بجائے دفت کے حکم انوں سے لڑنے کو سب سے بڑا کا م بھی لیتا ہے تاکہ ان سے احتمال کی تعیاں " جھین ہے ادرا سلام کو تمام سنعیہ ہائے ذندگی میں نافذ کر دے۔

یہ "مکل اسلام" اس قدر ناقص اسلام ہے کہ اسلام کاکوئی ایک جزر بھی اس کے اندر صبح طور پر اپنی جب کہ بہیں با کا۔ افراد کے اندر سیاسی مزاج بب وکر کے دہ آدئی کو اس کی سب سے بڑی بخت (اللہ کی قربت) سے محسر وم کر دیا ہے۔ ایسے آدمی کا ذہن بے معنی سیاسی بختوں میں شغول ہوتا ہے نہ کہ یا دائی میں۔ ایسے لوگوں کا نشانہ عین اپنے مزادہ کے تحت مکومت بن جاتی ہے۔ موقع یا تے ہی وہ حکم ان گروہ کے مقابلہ میں حزب مخالف کاکر دارا داکر نے کھو سے موجاتے ہیں ادر طب کو دومت کار دارا داکر نے کھو سے موجاتے ہیں ادر طب کو دومت کارب گروہ و بی بانٹ کر لورے ملک کو قتل اور فساد سے بھر دیتے ہیں یرب سے زیادہ برا بوجاس نام نہاد مکس اسلام سے نکت ہے وہ دین تی کی المی شہادت ہے ۔ اللہ کا دین اللہ کے بندوں کے لئے رحمت ہے۔ وہ اس لئے آیا ہے کہ آدمی کو جنت کی فضا وں کا تعارف کرائے۔ مگر اس نظر یہ کے نتیج میں دین کی جو تصویر منت ہے۔ وہ یہ کہ دین نام ہے آبیں کی لڑائی کا ، دین کے نام پر دنیوی ہنگاہے کرنے کا۔ کوٹر امار سیاست ادر گوئی مار صورت کا۔ یہ تصویر دین قبح موتی ہے دوک کے دوگر امار سیاست ادر گوئی مار صورت کا۔ یہ تصویر میں اسلام ہے تو غیراسلام ہمارے لئے زیادہ اچھا ہے۔ تی تو میں کہ تربی کے زیادہ اچھا ہے۔ تی تو میں تام ہمارے کے قرار سیاست ادر گوئی کار اعتمالے میں سیاسی کی تیا دیں دولی کی دولی کا۔ کوٹر امار سیاست ادر گوئی کار اعتمالے میں سیاسی کی تو تیا دی کوئی کی دولی کیا دین کے نیادہ ایجھا ہے ۔



تعدادی کنرت اور تحریوں کے بچوم کے باو جود اسلان کیوں ناکام بورہ بیں۔ اس کی وجہرت ایک ہورہ بیں۔ اس کی وجہرت ایک ہو مسلمان کے ساندہ خلائے تمام اجنما تی وعدے اس شرطیر مسلمان کے ساندہ خلائے تمام اجنما تی وعدے اس شرطیر بین کہ وہ دنیا میں اس اجتما تی کام کو انجام دیں جس کے لئے نوا تعیس تو وہ میں بین گروہ اس کام کے لئے نوا تعیس تو وہ خدا کی نظر میں مجرم ہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مدائی نظر میں مجرم ہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میا میں ایک میام کوئی قومی کام بینیام ہنچا ہیں۔ بینیام رسانی کا بیکام کوئی قومی کام بینیام ہنچا ہیں۔ بینیام رسانی کا بیکام کوئی قومی کام بینیام ہنچا ہیں۔ بینیام رسانی کا بیکام کوئی قومی کام بینیام ہنچا ہیں۔ بینیام رسانی کا بیکام کوئی قومی کام سے کوئی براہ داست تعلق ہے۔ بیدا یک خالص خدائی او کے بیدا کی بیاری ہا ہے۔ دنیامیں ایک وقت تک زندگ کا موق و دینے کے بعد دہ تمام انسانوں کو آخرت بین طفر موق و دینے کے بعد دہ تمام انسانوں کو آخرت بین طفر

تقریباً بسرسال بیلی کی بات ہے۔ راقم الحرون نے کسی سلم اخبار میں ایک تصویر دیجی ۔ دیصور برب المقال کی کفتی ۔ اس نصویر کے نیچے جس حرفوں میں کھا ہوا کھا :

«ارضِ مقدس جس برجالیس کروڑ مسلما لوں کی جانین فربان میں "

اس مبن شک بهیں کہ مسلمانوں نے، بچھیے برسوں مبن ، بے سفار نوا دہیں ارض مقدس براہی جامیں قربان کردی بیس مگرعداً نینجہ بالکل عکس نکار ، سرسال پہلے ارض فدس کی جتی زمین ہی و دیوں کے قبضہ میں گئی اور ہی مقابلہ میں کئی گنازیادہ رقبہ بروہ اپنا افتدار قام کر چکے مقابلہ میں دیا ہوں کہ میں میں دوڑ سے بڑھ کر ، دکرور ہو کی ہے۔ مگرا پنے " دشمنوں "کے مقابلہ میں وہ کہیں ہوئی ہے۔ مگرا پنے " دشمنوں" کے مقابلہ میں وہ کہیں ہوئی ہے۔ مگرا پنے " دشمنوں" کے مقابلہ میں وہ کہیں ہوئی ہے۔ مگرا پنے " دشمنوں" کے مقابلہ میں وہ کہیں ہوئی ہوئی کامیابی مصل نہ کریسے ر

الله المالية



تقریباً مسال پیدگی بات بے راقم اکرون نے کسی سلم اخبار میں ایک تصویر دیجی، ریقبوریریت القدی کا کلی و اس تقویر کے نیچ جل حرفوں میں کھا ہوا تھا : • ارقب مقدس جس پر چالیس کروز مسلمانوں ک جانیں قربان میں "

اس میں شکہ نیس گرمسگرانوں نے، پچھے برسوں میں، بیس گرنگان نیتج بالکل برکس کار ۲۰۰۰ سال پہنا ارض قدس کی جتی زیر میرو دوں کے تصند میں گا، ہم اس کے مقابلہ میں کی گزانریا دہ دقب بردہ اپنا اقدار قائم کرچکے بیس مروجہت یہ ہے کہ اس میں سالہ مدت میں سلانوں کی تعدا دساری دنیا میں بھی کوڑھے بڑھ کر۔ مرکور جوجی ہے۔ گرایٹ و ترمنوں "کے مقابلہ میں دہ کہیں جوجی ہے۔ گرایٹ و ترمنوں" کے مقابلہ میں دہ کہیں

كيكا وروبال ان كي كل كيمطائق ان ك ي مسلمان كيول ناكام مورب بين داس كى دجرمرت ايكب وائى جنت يادائى جېنم كافيصلدكريے كا -خدالرجياب بندول كاحوال سيخب وا وه يركه وه اينے اصل فريف منصبي كوا دانهيں كررہ بين. مسلمان كح سانفوخد كح تمام اجنا في وعدب اس شرطاير ب گراس نے اپنی اس عدالت کے لئے جو طریقہ مقرد کیا بین که وه دنیامین اس اجتماعی کام کوانجام دین جس کرد: ب ده به به که مرز ما مدمین خو دانسانون میں ایسے لوگ الخيس چناگياہے - اگروہ إس كام كے لئے ماتفين توده الميس بوخارى طرف سے لوگوں كوآنے والے يوم الحساب خدا کی نظرمیں مجرم ہیں۔ دنیامیں بھی اور آخرت میں بھی۔ مے باخبر کریں ، یاوگ جو دنیامیں قوموں کو خدا کا بیٹیا م یہ کام کیا ہے۔ بیکہ وہ تمام انسانوں کواللہ کا بہنچائیں گے بی آخرت میں ان کے اوپر خدا کے گوا ہ بنیں گے۔ وہ آ خرت کی عدالت میں کھوٹے ہو کرکہیں گے بيغام سنجائين بيغام رساني كايهكام كوئي قرمي كام ككس فيبينام خداوندي كومانا إدركس فياس كاأخار نبیں ہے ، نداس کا سیاسی اور اقتصادی مفادات

والا

سارور بی اس بیشت مسلمانوں کا اصل جرم یہ ہے کہ وہ اپنی اس بیشیت کو بعول گئے ہیں۔ وہ قوموں کے ادیر خدا کے گواہ بن کر

کیا۔ان ک گواہی کے مطابق خدا ہرایک کے اوپراپنا فیصلہ

نہیں گھڑے ہورے ہیں۔ ضاکوا پی سنت کے مطابق اپنی عدالت کے لئے کواہ مطلوب ہیں زکر تینیڈی جنگڑ شہکاہ کل عمولا ہوا ہے روہ اس خوائی منصوبہ میں اپنے کو شال نہیں کرر ہاہے۔ اس صورت صال نے سلمانوں کو جوم کے مہرے میں کھڑا کم دیاہے، کجاکد وہ خدائی نصرتیں کے مستی قرار یا کیں۔

چھلے برسوں میں بٹردل کی قدرتی طاقت نے باسٹ میسلم دنیا کوکانی سہارا دیا ہے جقیقت یہ ہے کہ یہ فدا دا دخزاندا گرظا ہرنہ ہوا ہوتا توسلمان ، حالیہ صدیوں میں اپنی ہے حساب نا دائیوں کی دجہ سے ، اس بین اقدامی انجوت کی سطح پر سنچ چکے ہوتے ۔ ہماری نام نہا انقلابی تحرکمیں کی بھی درجہ میں ہم کو بچلنے والی تا بہت نہیں ہوسکتی تقیس ۔

44

سے کوئی براہ راست تعلق ہے۔ بدایک خانص خدائی او

افردی کامب اللّٰدتا لے فرانسان کوامتان کے

النے بیراکیا ہے۔ دنیامیں ایک وقت تک زندگی کا

موق دینے کے بعد دہ تمام انسانوں کو آخرت محاضر

YO

#### انسلام اور سیاست

دین میں بگاڑ کی جوصور میں ہیں ان میں سے ایک دہ ہے جس کو قرآن میں مصاباۃ رقوب ،٣) کما گا ہے معناباۃ كمعنى بي مشاببت ينوني مي كيتي مي هو ضهيّات (وه تصارا بم كلب) اس سدم او ي ، كراه تومول كنظريات و عقا مُرسے متاثر موکر دینی تعلیمات کوان کے ہم رنگ بنا کریش کرنا میم و کااپنے نبی عزمیر (عزر ۱) کوابی اللہ (خدا کا فرزند مجازی)کہنایا عیسیائیوں کا پنے نبی سیح کو ابن اللّہ دحذا کا فرزندمجازی یا فرزندھینی ) فرار دینا ہ م کی مثالیں ہی برٹرک تومون مين بارى تعالى كى تجسيم يا صول كاعفيده تديم زمانه سے جلا ارباب ، مندوستان ميں اس كانموندا قار كاعفيد ب یعنی خدا کا انسانی رویب میں نظاہر ہونا یہ و دیوں اورعیسائیوں نے اپنے ابنیا دکوعمت دینے کے لئے ان کو انغیس انفاظ ا در اصطلاحات میں بیان کرنا شروع کیا جن الفاظ اور اصطلاحات میں مشرک قومیں اینے بروں کی عظمت بیان کرتی تغییں۔ ان قوموں نے اپنے بزرگوں یا با دشاہوں کی عقرت بتانے کے لئے کہا کہ وہ خدا کا تجسد (Incarnation) ہیں میرودونفیا ک نے کہنا متروع کیا کہ حضرت عزیرا ورحضرت مسے اللہ کے فرزند ہیں۔اللہ ان کاشکل میں دنیا کی زندگی میں ظاہر مواہے۔

امسلام كىسسياسىتقبىسە

فداکے دین میں بگا ڈکی بیصورت مرزما ندمیں یا ل گئ ہے ا در موجود و زماندمیں مجی یا لی جاتی ہے۔جولوگ دین کو خدائی عظمتوں کی سطح بریائے موے نہ ہوں وہ اس کو دنیوی عظمتوں کی سطح پر آبار نے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ كے بعدجب اشتراكى نظريات كومبت زياره فروغ مواتو كيدوكوں فيسجهاكدا سلام كي عظمت كاسب عرافوت يہ ب کراس کواشتراکیت کے مطابق ٹابت کیا جائے -اسی زماندمیں "اسلامی سوشلزم "کی اصطلاح وضع ہوئی می کہاگیا كمارغ كرمب سيلي اشتراك حفرت محراتها

جولوگ كيفيا نى سطح يرحقيقت كويائ بوئ زمول ده حقيقت كوكميا تى زبان ميں بيان كر كے اس كوا بنے كے قابل فیم بنانے کی کوسٹسٹ کرتے ہیں۔ اسلام کوسیاسی اصطلاحات میں بیان کرنا بھی اسی کی ایک مثال ہے موج وہ زمانہ یں جب سیائ نظریات کوفروغ جو آف کھے تو لوگوں کو نظر آیا کہ اسلام کی شان کو منایا س کرنے کی سب سے اعلیٰ صورت یہ ہے کداسلام كواكك كمل سياس نظام كروب بين بيش كياجائے راس آخرى فكركوموجود و زماندي اى طرن مقبوليت ماصل جوئى مب طرت قديم زمان كي عيسائيون من تلية ف كنظريد كوموى ، حس كوسيى متكلمين في تانيون ك " اقانيم تلاية " كي واب مي و فن كيا تخا موجوده زمانه ميرا سلام كي سياسي تشريّ كي مقبوليت كي دو بري وجبين تغيير را يك يدكد يستريّ إسلام كونها به کے باعظمت نظریہ کے باس میں د کھاری تقی ۔ وومری وجرروعن کی نفسیات تقین رموجودہ زمان میں سلمانوں کو مختلف قوموں سے جوسیاسی مفالمد بیش آیا ۱۰س کا قدرتی نیتج مقاکدان کے اندر جوابی سسیاسی مزاج پیدا ہو۔ جنائی مسلمانوں کے درمیان مختلف عنوا نات سے تحت سیاس تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اسلام کا سیاسی نظام کا تصوران تمام تحریکی سے سے کری سہارا بن گیا-اسلام کاسیاسی تصور توج دہ زما نے کبہت سے لوگوں کے نزدیک اسلام کے بی وقت کا ایک تصیدہ مجی تھا

ادران کی دوعمل کی نفسیات کے بے فکری سکین کا ذریع بھی ۔

موجوده زماندگی سلم تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہارے بیہاں جو تحرکییں انھیں دہ زیادہ تر خارجی حالات، خاص طور پرسیاسی مقالم آ رائی کی سمت میں چل پڑیں۔ اس تم عاملہ کی سنگندی کو مبت زیادہ بڑھا دیا۔ مقالم آ رائی کی سمت میں چل پڑی ترین کو وقت کے اسلوب میں بیان کرنے کی کوششوں نے بالا تر دین کی سیاسی تعیر کا رخ اختیار کر لیا۔ تھیک و ہے ہی جیے انیوی صدی کے بورب میں سنعتی مزددرول کے مسئلہ کوحل کرنے کی کوششوں میں بالا فرمار کرنم کی مادی تعیر تاریخ وجود میں آئی ۔ بندے اور خدا کا تعلق جو حقیقہ ایک ملکوتی تعلق تھا اس نے ایک تسم کے سیاسی تعلق کی صورت اختیار کرئی۔ اسلام میں اس برکامہ آرا میوں کا عنوان بن گیا۔ جب کہ اسلام نی انحقیقت بہے کہ بندے اور خدا کے درمیان وہ نغشیا تی نفسات میاسی جو بکہ بندہ اپنے رہمیں جینے گئے ، وہ آخرت کی فضا وُں میں سانس لینے گئے۔ اس کے اندر وہ ملکوتی انسان جم کے جوس کو جب کہ بندہ اپنے درمیا کا سنسہری بنا سکے۔

وقت کے اسلوب میں دین کو بیان کرنا جتنا ضروری ہے ، وقت کے فکر بی دین کو ڈو عالنا اتنا ہی غلط ہے۔
اول الذکر تجدیددین ہے اور تانی الذکر تحریف دین مبردور کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے مبردور میں پکھ الفاظ اور پکھ اسلوب
ہوتے ہیں جن میں آدمی سوچتا ہے ، جن میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے ۔ جب زمانہ بدلنا ہے توالفاظ سے ذہن کا دست ستہ ورث جاتا ہے ۔ ایک لفظ جو تدیم و درمیں انسان کی نفسیات کو متحرک کرنا تھا ، نئے دور میں وہ لفظ اپنی یہ انقلابی قمیت کھو ویتا ہے ۔ اس وقت صرورت ہوتی ہے کہ ذہن اور الفاظ کے درمیان دو بارہ دستہ قائم کیا جائے ۔ تا ہم یہ "جدت" صرف الفاظ اور اسلوب کے اعتباد سے ہوتی ہے ، نہ کرنگر کے اعتباد سے ہوتی ہے ، نہ کرنگر کے اعتباد سے ۔

اسلامی تحریک کیا ہے

املامی تحریک انسانی باغبانی کی تحریک ہے یہ صرح باغبان ایک ایک پودے پرانفرادی توج دے کر اس کو پودا درخت بنانے کی کوشش کرتا ہے ، اسی طرح اسلامی تحریک ہی فرد فردکونشانہ بناتی ہے۔ اس کا مقصد پر ہوتا ہے کہ ہردہ تخص ہو زمین پر بپیدا ہواہے ، وہ بیے معنول بیں اللّٰہ کا بندہ ہے ادرا پنے اندروہ فصو صبات پیدا کرے ہواس کواگلی زئین پر ایسے بندے جم لیں جو فلا میں فرندگی بی جن میں اسلام کی بی بید کے بیاک میں باسکیں ۔ اسلامی تحریک کی کامیا بی ہے کہ خدا کی زمین پر ایسے بندے جم لیں جو فلا میں مول یہ بین اور دور ( Complex-free soul ) کے مالک ہوں ۔ یہ وہ انسان میں ہوئی پیدائش کا تجربہ کرتے ہیں ۔ بہتی باردہ ابنی ماؤں کے بیٹے ہیں ۔ یہ کی بیدا شرہ روحیں دہ ہوتی ہیں کہ جب ان کے مامن تھا تا ہے توعزت کا سوال ان کے لئے جول بی میں رکا وٹ نہیں بنتا۔ دہ کھا تا کھانے والے اور بازار میں چاخ والے "انسان کے ظاہری حلیہ سے گزرکر اس کے اندر چیے ہوئے اس انسان کو دیکھ لیتے ہیں جو فلاسے زرت پاکر بوت ہے اور خدا کی دیا میں میرکرے وگوں کو اس کے اوال سن با ہے ۔ وہ ایک مولی انسان کو دیکھ لیتے ہیں جو فلاسے زرت پاکر بوت ہے اور خواکی دیا میں میرکرے وگوں کو اس کے اوال سن با ہے ۔ وہ ایک مولی انسان کے اندر جی ہوئی غیر مولی غرب مولی غرب مولی خور جو باتے ہیں۔ وہ بات ہ

کو خدایا ہم نے تیری اَ دازکو بیجان لیا۔ ہم اس پر ایمان لائے۔ ہم کو معان فرما، ہم کواپنی رحمنوں میں داخل کرے، خدا کی یادے ان کی روحیں اس طرح تر و تا زہ ہوجاتی ہیں حس طرح بارسش پاکر درخت کھراٹھتا ہے۔ تو ایمان خدا کا فوت نہ پیدا کرے وہ جھوٹا ایمان ہے۔ جنگل میں شیر دھاڑتا ہے تو درخت کے بندر اس طرح زمین پر ٹیپک پڑتے ہیں جھیے خزاں کے موسم میں درخت کی بتیاں محبوث ہیں۔ اگرانسان پر خداکی مہیت اتنی بھی طاری نہوجتی بندر کوشیر کے تقور سے مبوتی ہے تو اس نے خداکو یا باکیا۔

اسلامی دعوت کی کوسششوں کا مرکز اصلاً کوئی "اسٹیٹ" نہیں بلکدرہ افراد ہیں جن کے لئے جنت یا جہنم کا فیصلہ مونا ہے۔خداکی عدالت میں" اسٹیٹ "نبیں کھواکیا جائے گا بلکہ افراد کھوٹے کے جائیں گے اور ہرای کاالگ الگ حساب ہوگا۔اسلام کے داعی کی مرگرمیوں کا اصل محرک یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کواس خطرے سے بچائے چھیقت یہے کہ اسلامی دعوت کا نشا ندا صلاح نظام تہیں، اصلاح انسان ہے ۔اس اصول کی اہمیت صرف اس سے نہیںہے کدافراد بی تنظام کوبناتے یا بگاڑتے ہیں ،افراد سے باہرسی نظام کا وجود منبیں ۔ اس سے بڑھ کراس کی اعمیت یہ ہے کدزندگی کا اصل مسكد حبنت اورجهنم كامسكدب اوريه بات كدكون عبني سے اوركون جبنى ، اس كا فيصله برفرد كے لئے الگ الگ كيا جا گا يذكر مشتركه طورير ـ بيي وصيب كداسلامي دعوت فردكوا ينا فشانه بناتى بدراس كى كوسشش ير موتى ب كدا يك ايك السان كواس قابل بنائ كدمرن ك بعدحب وه خدا كے سامنے پہنچے تواس كا خدا اس كوجېنم بيں ناڈاك بلكه اس كے لئے جنت كافيصله كرے راسلام ايكستقل فكرا ورايجا بي حقيقت ہے ۔ وہ اس خداكى طرف سے آيا ہے جوائي ذات ميں اذلى و ابدی ہے۔ وہ انسان کی ناقابل تغیر فطرت کا مٹن ہے۔ وہ ایک ایسا دین ہے جو کا کنات میں سلسل موربرا ول دونسے قائم ہے۔ انسان جب اس حیثیت سے اسلام کو پا تا ہے تووہ فرشتوں کے قافلہ میں شامل موجا تاہے۔ وہ حذا کی ابدی دنیا كاستنهرى بن جاتاب ـ وه فانى كائنات سے گزركر بائى رسنے دالى كائنات ميں داخل موجاتا ہے ـ جب كوئى شخص اس فوق الفطرى تجربه سے دوچار موتا ہے تواس كے اندر ابك نيا انسان جنم ليتاہے - اب وہ خدا كے رزق سے كھا آہے - وہ خدا کے دیدار سے انکھیں کھنڈی کر المے وہ خدا کے بڑوس میں اپن سبح و شام گزار نے لگتا ہے ۔۔۔ اسی ربانی یا فت کانام ایمان ہے۔ موجودہ زندگی میں یہ یافت آ دی کوحسیاتی معنوں میں حاصل ہوتی ہے رموت کے بعد آنے والی دینا میں وہ مادی اورحقیقی طورسیاس کوجاسل مو گی حس کا دد سرا نام جنت ہے۔

اسلام کو سیاسی نغرہ کے طور میاستعمال کرتا

گراسلام جبسیاست بن جائے تو دہ آدمی کو اس حقیقی اسلام سے محروم کر دیتا ہے۔ اسلام کی دھوم کے درمیان دی چیز غائب موجاتی ہے جو اسلام کا اصل مقصود تھی۔ اسلام اس طرح دنیوی ہنگا مرآ را یکوں کاعوان بن جا آ ہے جس طرح مثال کے طور پر، سوسٹلزم اور کمپونزم ہے ہوئے ہیں۔ یہی نہیں، بلکہ اس قسم کی تحریب خود اسلامی نظام کے قیام کے امکانات کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ کیوں کہ اسلامی نظام کو اسلامی افراد قائم کرتے ہیں اور ،اس تسم کی تحریبی حقیقی اسلامی افراد کی بیریش کا دروازہ بی سند کر دیتی ہیں۔

"غربی ہٹ او" کے نعرہ پر ایک تحریب ایمنی ہے۔ گراس تحریب کے لوگ جس کے گرد ، جمع بوت بیں دہ کوئی جس نے گرد ، جمع بوت بیں دہ کوئی عزیب بہیں ہوتا بلکدایک امیرلیڈر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ مزدور کے مسئا کے نام پر اٹھتے ہیں۔ گرد ہ اپنی اجماعیت کے لئے جس مرکزی مبنی کو باتے ہیں وہ ایک ایسالیڈر ہوتا ہے جو خود بہت بڑالینڈ لارڈ ہے۔ ان ما تفات کی جس ہے کہ "غریب" کا دجود لوگوں کی نظریس اتنا حقیر ہے کہ وہ انعیس دکھائی نہیں دنیا۔ وہ لوگوں کے لئے مرکز توجہ نہیں بنتا۔ لوگ کسی بڑی شخصیت ہی کے گرد جمع ہوسکتے ہیں جوان کو قدا ور دکھائی دیتی ہواور یہ ان کولیڈر" ، کی کی صورت بن مانا ہے خواہ اس کاغربی اور مزدوری سے کوئی تعلق نہو۔

بہی صورت حال مذہب میں ہمی بیش آتی ہے۔ ندم ب کیا ہے ، اپنے لئے ایک ابھا اور مرج کو پالینا۔ جب ندم ب کے نام پر وہ لوگ جی ہوں جو مؤنین بالعنیہ ہوں ، وہ خداکونہ دیکھتے ہوئے بھی اس کو دیکھنے گئے ہوں۔ بجد دیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت میں جینے سکے ہوں تواہیے لوگوں کا لمجا اور مرج خداکی وات بن جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے سب سے بڑی حقیقت خدا ہوتی ہے ۔ ان کے لئے یہ بات خارج از بجٹ ہوتی ہے کہ وہ خداکے سواکسی اور کے گرو جی ہوں ، وہ خدا کے سواکسی اور کو اینا مرکز وم جی بنائیں ۔

مگرجب مذہب کے گرد ایسے لوگ تج ہوجائیں ہوائیان بالغیب کے منفا م پر نہوں ۔ جن کو خداسے نہا دہ ۔
دومری چزی نظر آتی ہوں ہج بھی ہوئ دنیا سے زیادہ اس دنیا کو دیکھتے ہوں جوان کی آنکھوں کے سامنے بھیلی ہوئی ہو،
قوان کا حال حرمی ہوتا ہے جوعزیبوں اور مزدوروں کے نام پر ایھنے والے لوگوں کا ہوتا ہے۔ دہ خدا ہے نام پر اٹھتے ہیں
گرا بی ظام پر ایستی کی دجہ سے کسی غیر خدا پر اٹک کررہ جاتے ہیں ۔ وہ اخروی نظام کا لفظ اولئے ہیں گر عملاً وہ ایک دنیوی
نظام پر ایمان لائے ہوتے ہیں۔ ان کا اسلام موت سے پہلے کی دنیا ہیں عزت حاصل کرنے کا ایک عنوان ہوتا ہے ندکہ موت
کے بعد کی دنیا ہیں عزت و کا میا بی حاصل کرنے گا۔

#### اسسلام فوجداري متانون كانام تهيس

 تنہائیوں میں اسے ل کراس کو در دمندا نفیعت نہیں کرتے ، اس کی اصلاح کے لئے وہ خیر نوا ہا ہ کوشش نہیں کرتے جوا کہ بہدا ہے جے گئے کے لئے کرتاہے ۔ وہ صرف یہ کرتے جب کہ اس کو کوڑا مار نے اور پھائنی دینے کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ ایسے ہوگ نظام اسلامی کے نام پرنظام نوجداری قائم کرنے کے علم بردار ہیں ۔ نظام اسلامی قائم کرنے وہ جی جوالہ کے بندوں کو اللہ کی جنت میں بہنچانے کی کوشش کر دہے ہوں ۔ وہ حکمت اور خیر خواہی کے تمام تفام موں کے تقام موں ۔ انتقامی جذبہ سے نہیں بلکہ اصلاح کے جذبہ سے ان سے اوپر حکم اللی گنمیل کریں خواہ وہ تخف کوئی غربویا خود اینا جیٹا ہو۔

قوانين كامقصدمعات ره كأننظب

علم بردادول کارید دونوں ایک کمبی زختم مونے والی جنگ بیں مصروت بیں اورسلمان کا جان ومال جودوسر فی سلمان کے علم برداروں کا جودوسر فی سلمان کا جائز کرلیا ہے۔ وہ جنگ جوا پنے نفنس سے لوائی تنی یا خدا کے منکری سے ، وہ آپ میں مہت بھائے ہوا کے منکری سے ، وہ آپ میں مہت بھائے ہوا کہ نے اسلامی جہاد کا نام دے رکھا ہے ۔ مہت بھی نے براکھا ہے ۔ فقت ہے کہ اس فیراسلامی جناک کو برایک نے اسلامی جہاد کا نام دے رکھا ہے ۔ فقت ہے کہ والبسی

رمول اورا صحاب رسول کے ذریعہ جوتاریخ سا زانقلاب الاباگیا، اس نے نٹرک کومقام اقتدارہ مٹادیا، اس فے خرم کو دیا۔ اس طرح تاریخ بین بہی بارید امکان پیدا ہوا کہ بندمی عقیدہ ادرسیاس ادارہ کے درمیان تعلق کو بمیشہ کے لئے ختم کردیا۔ اس طرح تاریخ بین بہی بارید امکان پیدا ہوا کہ سیاسی ادارہ سے گواؤ کا خطوہ مول گئے بغیر دعوت توجید کاکام کیا جاسکے رگر سلمانوں نے نئے عنوان سے دوبارہ دی مشکلات دعوتی کام کی داہ بین بیدا کر دیں۔ بہی صدی مجری بین اہل بیت کی خلافت کو عقیدہ کامسکہ بنانا اس کی بین مثلاث می داورموجودہ زبانہ بین مکمل قانون کے نفاذ "کو علی الاطلاق امرت سلم کا فریعنہ بنانا اس کی دومری مثال ہے۔ مثال تھی ۔ اورموجودہ زبانہ بین میں ادرسیاسی ادارہ دوبارہ نئے عنوان سے اسلام کا حریق بن گیا ہے جس طرح دہ ڈیڑھ مزال ملک کے کھرانوں سے عمل احریق بنا بوا تھا۔ مسلمان " مکمل احریق بن گیا ہے جس طرح دہ ڈیڑھ مزال میں سال بیلے اس کا حریق بنا بوا تھا۔

ا ما دیت سے تابت ہے کہ رسول السّرصلی السّرعلیہ وسلم نے اپنے بعدسب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ محسوس کیا تھنا وہ یہ کہ مسلمان آپس میں لڑیں گے۔ تاریخ سے اورموج وہ حالات سے اس کی پوری تصدیق ہوتی ہے ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان آبس کی لڑا یموں میں جتن زیادہ مشغول رہے ہیں اورمشغول ہیں اس کی مثّال کسی تھی دو مری قوم میں نہیں ملتی-اغیار سے دونے میں دومری قومی ہم سے اکے نظرا تیس گا۔ گرخود اپنے ہم قوموں کے قتل و نون میں ہر حال مسلمان مب سے زیادہ آگے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجر سی سیاست کوعفیدہ بنا ناہے۔ قایم زمانہ میں جو باہمی لڑا ایکاں جاری رہیں ، ان میں عام طور پران ہوگوں کا باتھ کام کرتا ہوا نظر آ نا ہے جفوں نے یعفیدہ بنا بیا تھا کہ خلاف ایک خصوص خاندان کا تق ہے۔ ان سے علاوہ شرعاً کسی کو مسلما نوں کے اوپر حکومت کرتا جا کر منہیں رموجودہ زمانہ میں جمبوری اور سائمنی انقلا بات نے اس ذمن کو فعال عقیدہ کی جبیت سے ختم کر دیا تھا۔ گریین اس وقت قانون اسلامی کے نفاذ کو علی الاطلاق فرض نبائے دالا نظریہ وجود میں آبگیا اور اس نے اس با می لڑائ کو نئے عنوان سے مسلمانوں کے درمیان زندہ کر دیا۔

اسلامی نظام کیسے فائم ہوتا ہے

«سیاس اسلام» کے نظریہ کا مزید نقصان یہ ہے کہ وہ مطلوبہ اسلامی سیاست قائم کرنے بیں کھی کامیاب نہیں ہوسکتا۔ یہ نظریہ گویا گاڑی کو گھوڑے کے آگے باندھناہے۔ درخت زر نین میں اگتاہے نہ کہ سچھر کی چٹانوں پر۔ اسی طرح اسلامی نظام ہمیشہ حقیقی اسلامی معاشرہ میں قائم ہوتا ہے۔جہاں اسلامی معائثرہ نہ پایا جائے ، وہاں سباسی تحریک چلاکر یا بچانسی اور گولی کی سزاؤں کے ذریعہ اسلام کا سیاسی ورخت اگایا نہیں جاسکنا ر

سی جوشی کی عہدہ کا امیدوار میو، اسلام کے مطابق ، وہ اس عبدہ کے لئے سبسے زبادہ غیربوزد کی خس ہے۔ نور کی قول میاں نور میں استعمال مذالہ میں میں میں ایک افقال کی مذالہ

شربيت كى يتعليم احاديث سے واضح طورير تابت ہے۔ يبال چندر وايتين نقل كى جائى بي ؟

بوشخص طالب مو، ہمارے نز دیک دہ سب سے زیادہ اسکا نااہات حذا کی قسم حکومنی عہدہ برہم ایسے سی شخص کا تقرر نہیں کرتے

بواس کومانگے نہ ایسے کی شخص کا جواس کو چامتیا ہو۔ سریار سریا

جمایی حکومت کے کام برا بستخص کومقرر نہیں کرتے ہواس کی خوامش رکھتا ہو۔

تمسب سے بہتراس شخص کو پاؤگے جو حکومتی منصب کوسب. سے زیادہ نابسند کرتا ہو، بہان کک کیجوراً اس بی جتلا ان اخونكم عند نامن طلب (بودادُد) انا دالله لا نولى على هذا تعمل احد اساً ك دلا احد احرص عليه (بخاري وملم)

لانستعمل على عملناهذامن ادادلا (بخارى وسلم)

تجدون خيرالناس الشدهم كررا هيدة لهذا الامرحق يقع فيه (بخارى دُسم)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دہ کون سام عاشرہ ہے جس کے اندراسلائی نظام قائم ہوتا ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس کے افرادیں اقتدار بیندی نہائی جاتی ہو رجس کے سربرا ور دہ لوگ خود شعوری کے اس منفام پر بدل کہ وہ دو سرے کے مقابلہ میں اپنی ناا ہی کوجانتے ہوں۔ جس کے افراد اتنے بندنظر ہوں کے عہدوں کے معاملہ میں اپنی فات کی نفی کرکے سوچتے ہوں۔ ایسے لوگوں کے درمیان جب عبد بیلار کے تقرر کا سوال آیا ہے تو سب میں جوموزوں تریش خص ہوتا ہے وہ خود بخود الحركر سامنے آجاتا ہے وادرجب اس کا تقرر ہوجاتا ہے تو سارے لوگ فوراً اس کے تقرر کو مان لیتے ہیں۔ اس کے برمکس اگر معاشرہ کا یہ وال ہو کہ اس کے افزاد اپنی اپنی المبیتوں کو جانے کے ماہر ہوں تو ایسے معاشرہ میں صرف با بمی لوائیاں جنم لیتی ہیں۔ ا

اس سے اسلامی نظام برآ مرتبیں موتار

رسول الترصلی الترعلیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کا جوگروہ ہم جوا تھا، وہ وہی لوگ تھے جو اپن فی کرکے سوچے تھے۔ چنا نچر آپ کے زمانہ میں کا بربابی کے ساتھ نظام ہا کم ہوا ادرجیتنا رہا نے بلیف اول اور خلیفہ دوم کے زمانہ میں اس تھے۔ اس کے ان کے زمانہ میں بھی اسلامی نظام کا میرابی کے ساتھ قائم رہا نعلیفہ ہوا اور چہارم کے زمانہ میں اسلامی نظام کا میرابی کے ساتھ قائم رہا نعلیفہ ہوا اور چہارم کے زمانہ میں ایسے لوگوں کی کٹرت ہوگئی ہوائی ذات کی فی کرکے اور چہارم کے زمانہ میں ایسے لوگوں کی کٹرت ہوگئی ہوائی ذات کی فی کرکے سوچنا نہیں جانے تھے۔ چنا نچہ عہدہ اور خلافت کے دعوے وار کھوٹے ہونا شروع ہوگئے۔ اور با ہمی الم ایکوں کا وہ سلسلہ سروع ہوائے۔ اور با ہمی الم ایکوں کا وہ سلسلہ سروع ہوائے۔ اور با ہمی الم ایکوں کا وہ سلسلہ سروع ہوائے۔ اور بی بی ختی اسلامی نظام منتشر ہو کر رہ گیا۔

جس معاشرہ کے لوگ اپنی ذات کی تفی کر کے سوجنا نہ جانتے ہوں وہاں اسلامی تحریک کا کام ہر ہے کہ الیے افراد وجود میں لانے کی کوسٹنش کرے جوفرائش کے معاملہ میں اپنے کو شامل کر کے سوچنے والے ہوں اور عہدوں کے معاملہ میں اپنے کو الگ کرکے سوجیں ۔ اسلامی نظام قائم کرنے کا یہی واصد طریقہ ہے ۔ اس کے برعکس مطالبہ اور ایج بمیشن کے زریعہ اسلامی نظام نافذ کرنے کی کوششش ایک بے معنی کوششش ہے جو حرث محراؤ کو جنم دیتی ہے ۔ ایسے معاشرہ میں اس قسم کی تحریک علاً عدعیان اقتدار کی تعداد میں اصافہ نے بیم عنی بن جاتھ ہے ۔ وہ ضاد کو ٹرھاتی ہے نہ یہ کہ معاشرہ میں اصلاح

ببدا کرے۔

اقتداری طلب انسان کی سب سے بڑی طلب ہے۔ ہی وجہ ہے کہ ہردور میں اقتدار کی جنگ جاری رہی ہے۔
ساج کے اندر بہیشہ کیٹر تعب ادمیں ایسے لوگ موجو درہتے ہیں جکسی نکسی طرح اقتدارا در مرتبہ کے مقام پر پینچنے کا خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ انسانی معاسشرہ بہیشہ اقتدارا در بڑائی جا ہے دالوں کا ذکل بنار ہا ہے۔ اس مالت میں کسی اصلاحی تحریک کا بیبلاکام یہ ہے کہ وہ قلوب کی راہ سے لوگوں کے اندر داخل ہو کوران کے جذبہ اقتدار لیپندی کو کم کرے۔ اس ابتدائی اصلاحی کام کو قابل کوا طحت کے بغیرجو لوگ مطالب نظام اسلامی میں کے مجم مے کوکو دیڑیں وہ صرحت ضاد نی الارض میں اعنا فہ کریں گے رکیوں کہ اس تسب کی مطالب نظام اسلامی ہو جیکے میروث مطالب تا میں افتدار کی درمیان جاری تھی دام بر ہوری تھی وہ ندم ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ اقتدار کی درمیان ماری تھی دام بر ہوری تھی وہ ندم ہے کام پر ہونے لگے۔ خدا کا دین جاہ طلبی کے بانا دیں ایک رہ جائک ہیں ایک رہا جنگ ہے داکا دین جاہ طلبی کے بانا دیں ایک رہا میں مود اس کر رہ جائے۔

غیرجذباتی فیصلہ کرنے کی صلاحیت

اسلامی تحریک کوسیاسی تحریک بنانا پوری قوم کوجذباتی بناکررکھ دنیاہے ۔جب کہ اسلام کوقائم کرنے کے لئے سب ے زیادہ جس چیز کی صرورت ہے وہ ایسے انسانوں کی ایک جاعت ہے جو غیر جذباتی فیصلہ کرنے کی صلاحت رکھتے ہوں، اس تسم کی تحریک، بالفرص ایک حکومت کوختم کرنے میں کا بیباب ہوجلے تب بھی وہ بنی صالح حکومت بنانے میں کامیاب بنیس ہوسکتی ۔ کیوں کو عین اپنی فطرت کے نیتجہیں ، وہ ان افراد سے محروم ہوگی جوکسی نظام کواسسلامی طریق پرمیلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ۔

ایک بار مجھ ایک کارخانہ میں جانے کا آخاق ہوا۔ مجھے ایک مشین دکھا ٹی گئے۔ کارخانہ کے مالک نے ایک بڑی دبایا ۔ فرنا مشین کا بڑا بہبر (Fly wheel) ینزی سے گھو منے لگا۔ بہبر اپنی پوری دفتار سے ایک رخ پر گھوم رہا تھا کا نول نے دومرا بٹن دہایا۔ اس کے بعد اچا تک بہر نے رفتار بدئی اور تقریباً کر کے بغیر دوسرے کرخ پر اسی تیزی سے گھومے لگا۔ یہ صلاحیت جو ایک مشین کو کا میاب بنا تی ہے دہی اسلامی میاست کی کا مبابی کے لئے درکا رہے۔ اسلامی میاست کو دہی لوگ کا میابی کے لئے درکا رہے۔ اسلامی میاست کو دہی لوگ کا میابی کے ساتھ چلا سکتے ہیں جو اپنے آپ ہرا تنازیا وہ قابور کھنے والے ہوں کہ نئی صورت حال بیش کہ نے کہ بداچا تک دو ا بنے رخ کو تبدیل کرمکیں۔ دہ ا بنے رخ کو تبدیل کرمکیں۔

اسلامی نظام قائم کرنے کے لئے ایسے افراد درکار ہیں جو نذکورہ پہتے کی طرح بیک دقت اپنا وخ تبدیل کرسکتے ہوں۔ ہو جب گئی جون کی عین انہا پر بیخ کرصلے کا فیصلا کرسکیں۔ جوعصہ ادرا تتقام کی بھر کتی ہوئی آگ کے درمیان معاف کر دینے ادر بھول جانے کا اعلان کرسکیں۔ جولیڈری کے عالی شان مواقع کے مہتے ہوئے اپنے آپ کو کم نامی کے گوسٹ میں نے جانے پر داخی ہو جائیں۔ جو انہائی اشتعال انگیز وا تعات کے درمیان کھرا ہوگا کی انہائی کھنٹا فیصلا کرسکیں۔ یہ شفا دخصوصیات صرف مفید اور کی ملی ہوئے کے جولی ہوئے ہوئے فیرفاتی نام دورے کا منا ہرہ کرسکیں۔ یہ شفا دخصوصیات صرف اسفیں لوگوں میں بیدا ہوسکتی ہیں جن کے خوان خدانے ان کے "زائا" کے خوال کو چکن چور کر دیا ہو ۔ جن کے مان کا دی کا میاں کر دیا جو کہ وہ اپنے آپ کو اس ب آئیز نظاسے دکھیے گئیں جس نظر سے خدا انفیں دیکھ رہا ہے۔ جن کے دان کا یہ مال کر دیا جو کہ دو کا سام کو کا شام کا میاں کو کر خوان کے دو جو سب سے ٹرانعی نام پر سیاسی تحریک جاتھ کا انفین اس کے نام پر سیاسی تحریک جاتا ہو کہ جاتا ہو کہ اس کا میان کل طور پرختم ہوجاتا ہے۔ اسلام کے نام پر سیاسی تحریک جاتا ہو کہ جاتا ہے۔ اسلام کے نام پر سیاسی تحریک جاتا ہوئی اسلام کے نام پر سیاسی تحریک جاتا ہوئی اسلام کے نام پر سیاسی تحریک جاتا ہے۔ اسلام کے نام پر سیاسی تحریک جاتا ہوئی اسلام کے نام پر سیاسی تحریک جاتا ہوئی اسلام کو کا شناہے جس بر بر بالا خرائے گئر ہونے والا ہے۔

## دعونی کام کی ہمہ گیری

مسلمان کامشن دعوت الی الله ہے۔ بیچمل اس کی دنیا وآخرت کی فلاح کا صامن ہے۔ اس عمل کو انجام دینے ے وہ اس کامتی قراریا آ ہے کہ خدا کے بیاں امت محدی کی حیثیت سے انٹھایا جلنے ، اور سی وہ مل ہے جودنیا میں اس کی حفاظت وکامیا بی کویقینی بنا ناہے۔اس کام کوچھوڑنے کے بعدمسلمان اللّٰہ کی نظرمیں اس طرح بے حقیقت۔ بوجائي كرجس طرح يهوداني واعيانه حيثيت كوجوار في كبعد الله ك نظميس بيحقيقت بومخ واس سليل مي قرآن ك حسب ذيل آبت كامطالعه تحيحة :

يٰأَيُّهُ الرَّسُولُ بُلِغُ مَا ٱنْزِلَ إِيَيْكَ مِن دبِكُ وان لم تفعل فعابلغت رسالته كالله يعصمك مناناس ان اللهلايهدى القوم الكفرين

اسيغمر انفعارت رب كى طرف سے جو كھ محصارے اور آبار الياب اس كولوكون تكسينيا دو- الحرتم في إيمان كيا ترتم نے پیمنبری کاحق احاند کیا۔ اور اللہ تم کو لوگوں کے مشر سے کا اللہ مجھی راہ نہیں دیتامنکر قوم کو۔

آیت کا خطاب اگرچ بنظا ہر دسول النڈ صلی النڈ علیہ وسلم سے ہے۔ ٹراپ کی تبعیت بیں آپ کی امت بھی اس بی شال ہے۔ اس آیت سے بیل بات بیم علوم بونی ہے کہ تبلیغ ما انزل الله (الله کے آبارے بوے علم کولوگوں تک بینجانا) دواصل کام ہے جوالٹرکومسلمانوں سے مطلوب ہے۔ " اور اس طرح ہم نے تم کو بچ کی امت بنادیا تاکہ تم لوگوں پر بنانے والے (كواه) بنوادر رسول موتم بربتائے والا ربقرہ ساس اسلمان كى اس چينيت كو حديث ميں انتم شھل اعاقله فى الارض رتم زمین میں الله کے گوا و بنو) کے الفاظیس واضح کیا گیاہے۔ یہ ایک علوم حقیقت ہے کہ کوئی شخص یا گردہ جس منصب پرُتعین کیاجائے ،اسی خاص منصب کی ا دائگی یا عدم ا دائگی پراس کے ستقبل کا انحصار موتاہے۔اگر دہ اس تعین فریضہ کواداکرے تواس کے لئے برشم کے انعامات ہیں۔ اور اگروہ اس فریقنہ کو چھوٹر دے تودو سراکوئی کام ، خواہ وہ کتنے ہی برے پیاندپرکیاجائے ، اس کو اپنے آقا کی نظرمیں کسی رتبہ کاستی نہیں بناتا ۔ اس معاملہ پن سلمانوں کواس تبنیہ سے درناچاہئے جهاًن کے بیشرو حاملین کتاب (بہود)کواس دفت دی گئ جب کہ وہ "اللہ کی طرف سے بتلنے "کا کام چھوڑ بیٹے اور الملہ کی طرف نسوب کرکے (اعراف ۲۸) دو مرے دومرے کام کرنے لگے:

ا درجب الله في اقراريا الى كتاب سى كم من كو وكول ك سامے بیان کردگے اور اس کونہیں چھیاؤگے، پھرانمول نے اس اقرار کومیٹے کے سے کھینے کو اور اس کے بدے میں مول نے ایا تعور اس کسی بری جیزے حس کودہ مے ہے ہے۔ جوادگ این اس کردار برخوش ہوتے ہیں اورجاہتے ہیں کہ بوكام نبين كيااس يران كى تعربية موءا يصحاد كون كوعذاب

وَإِذِ احْدُ الله ميتان الن فين اوتواا لِكِتُبَ لبتيننه المناس ولاتكتمون ف فنبذوك وداءً ظهورهم واشترما به تمناقليلا وفيش مايتنترون و لاعتسين الذي يُغْرُسُون بَمَا ٱلَّوْا وَيُحِبُّون ان يحمدوا بِعالم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب والهم عذاب (آلعران ۸۸ – ۱۸۷)

سے بچاؤیں نیس میمجوا در ان کو در دناک مزاہوگی۔ کوئی گروہ جو آسمانی کا ب کا مال ہو، وہ انڈکی نظرمیں اس وقت بے مقیقت ہوجا آ ہے جب کہ وہ الڈ کے عکم سے مطابق انڈکی آناری ہوئی ہایت کو انڈ کے بندوں تک نہ پہنچار ہا ہو۔ دعوت الی انڈک کام کو چپوڈ کر دوسرے کام کرنا اور اس کومطلوب دینی کام کا عنوان دینا صرف آدمی کے جرم ہیں اصنافہ کرتا ہے۔ وہ اس کو دینی کریڈٹ کامستق نہیں بنا نا۔

#### مسأل كا عل دعوت الى الله

د حوت کا مکر دینے موسئے یہ بناکہ" اللہ تم کو لوگوں سے بجائے گا" واضح کرتا ہے کہ دوتی علی بی مسلمانوں کے مسائل کے مسائل کے مار از می چھپا جوائے۔ دنیا بن سلمان بن لوگوں کے در ببان بن ، ان کی طرف سے بشمار موقع کے اور فیم سائل بن لوگوں کے در ببان بن ، ان کی طرف نہ سے بشمار موقع مشکلیں بنیش آئی بیں ۔ نگر سلمانوں کو ان سبب پر الگ الگ ملافت خریت کی ضرف ان اللہ ہے۔ ایک شخص ان کے لیب نے ایک ایسا مسرا دے دیا ہے جو تمام چیز وں کا جائے ہے۔ اور وہ مسرا دعوت الی اللہ ہے۔ ایک شخص این زندگی میں ب شمار من و زنوں گا محنا ہ جو نا ہے ۔ گھر وہ بر ضرورت پر الگ الگ و صبان نہیں دینا بلکہ ان سازی طافت اس چیز کو صاف کر کے بیس کا دینا ہے جو بہ بسر سرائل ہی دورت بر الگ دوری ہوتی ہی ایسا کا دورت کی سازی اللہ اللہ و مانتا ہے کہ بیسے فاضی الحاجات اور المشتملات ہے۔ بہیں ہوئی ہی جائے کہ بیسے باللہ برایک چیز ہے۔ وہ فنمام سائل جو دنیا کی زندگی جن سلمانوں کو چیز آبیں ، ان سب کا مشترک مل کو موت ہے۔ وہ موت الی اللہ میں مصمت میں ان میں کا راز چھپا جوائے ۔ " اللہ کی وں کو را و نہیں دینا کا مطلب یہ ہے کہ دول کا مار کو جائے کہ بیسا کہ بیسانہ بی موت میں میں ہوئے جو نی میں اللہ میں دول کو اللہ میں میں میں ہوئے جو نی میں اللہ میں میں جو تی میں اللہ میں میں میں ہوئے جو نی میں اللہ میں میں میں ہوئے جو نی میں اللہ میں میں جو تی میں اللہ میں دول کو ما میں اللہ میں دول کو اللہ میں کا میں میں ہوئے جو نی میں اللہ میں میں میں ہوئے جو نی میں اللہ میں کی دولت الی اللہ کا بہا سی میں میں ہوئے جو نی میں اللہ میں کی میں نے بیش کیا ہوئی کی اسرائی کر امراز میں کا دین ہوئی کی است جو آپ لے کہ می میں ہوئی کی میں نے بیش کیا ہوئی کی است جو آپ لے کہ میں میں کو میں کہ میں ہوئی کی دولت الی اللہ کا بہائت سے جو آپ لے کہ می کر بن کے میانت بیش کیا تھا :

تم جیے ایک کلہ دے دور اس سے تم تمام عرب کے مالک بوجا ڈیگے اور مج تمعار الطین فرمان ہوگا۔ كلمية واحدل كانعطونها تملكون بهاالعرب وثارين لكم بهاالجم والهايروالنهاير جارح صغر ١٢٣)

بی سی الله هابدوسلم کا زندگی اس فرانی تعلیم کا کمل نمور ب - آپ فینا عن بین آمده مسائل کوبراه ماست نشانه بیا سن که بجائے اپنی ساری توجه دعوت کے کام پر نگادی - اس سے الله نے دوسر سے نتام مسائل کے مل کی را بین الله دیں کے موری معابده مار دبیر یا بین الله کے موری معابده مار دبیر یا بین الله کے موری معابده مار دبیر بر بی و قامان نه نئے ۔ اس وقت آپ نے کیاکہ مکرین کی فود اپنی شراکا کو مانے میں کہ بیت الله الحوام کی زیادت کا من دبیر بر بی و ه را منی نه نئے ۔ اس وقت آپ نے کیاکہ مکرین کی فود اپنی شراکا کو مانے بیسے الله الله مسلم جنگ کی سطح بر مان کا م جنگ معابده کے بعد کمون انتها مسلم جنگ کی سطح بر منا مراب نے اس کو مان کو دون کی مون کی سطح بر مانش کیا ۔ چنا فی اس معابده کے بعد محمون النتها مسلم جنگ کی سطح بر منا مراب کے اس کا مون کو دعوت کی سطح بر مانش کیا ۔ چنا فی اس موام کے بال

بعدے دور میں سلمانوں کو جو مسائل بیش آئے، اس کی واحد سب سے بڑی وجدیہ تھی کدان کے اندرد ہوتی ذبی ختم ہوگیا۔ دہ " دبنی جدو جبد "کے نام بر دوسرے دوسرے کام کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ خدائی اس دنیا میں اس قتم کے خودساختہ طیقوں کاکوئی نیتج نہیں نکل سکتا۔ آب اگر گیہوں کے دانہ کے شکل کے بچھر تراشیں اور ان کوز مین میں ہو کی توان بچھروں کے کورساختہ طیقوں کاکوئی نیتج نہیں اگر سکتا، خواہ آب نے اس کی تراش میں کتنی کار گیری دکھائی ہو۔ گیہوں کی بھروں کے دانوں سے داخوں سے داخو کریں گے۔ فصل گیہوں کے دانوں سے داخو کر میں گے۔ فصل گیہوں کے دانوں سے داخو کی تھرے ہم شکل نکووں سے داخو کریں گے۔ میں بات کو رہاں ہم چند مثالوں سے واضح کریں گے۔ فصل گیہوں کے دانوں سے داخو کریں گے۔ میں بات کو رہاں ہم چند مثالوں سے داخو کریں گے۔ دانوں سے داخو کی خفلت کے نت ایک

ترحوی صدی عیسوی میں ایک نازک لحدیں انگلستان کے بلے یہ امکان پیدام وگیا تھاکہ وہ عمل طور پرایک سلم ملک میں میں تبدیل جوجائے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انگلستان کا بادشاہ جان لاک لینڈ (۱۲۱۶۔ ۱۱۹۷) کلیسا کے رویہ کی وجسہ

<sup>\*</sup>Gabriel Ronay, The Tartar Khan's Englishman, Cassel, London, 1978.

سے میسائٹ سے بنرار ہوگیا۔ اس نے مطریا کہ وہ اپنی رہایا سمبت مسلمان ہوجائے ادر سم خلیف کی اطاعت بول کرے۔
اس نے ۱۲۱۳ میں مسلمانت موصدین کے امیر نا صرائدین النّد کے پاس ایک خفیہ و فد بھیجا ہوتین افراد پہنی تھا۔ یوگ مؤ کرے مراکم نی پہنچ اور امیر نا صرائدین النّد سے ہے۔ انھوں نے امیرکوشاہ جان کا خط پیش کیا اور ترجان کے ذریو اپنے بارٹا،
کی خواہش سے اس کو آگاہ کی کہ وہ امیر کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ محرنا صرائدی النّد دعوت و تبلیغ کا فرائ ندگا تا قال وہ اس میس کو اس میں مداخل کو جب یہ معلوم ہواتو وہ محت معلی جوا اور بہت رویا۔ شاہ انگلستان کو جب یہ معلوم ہواتو وہ محت محل اور بہت رویا۔ شاہ انگلستان کو اس وقت اگر اسسلام میس واض کریا جا تا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پورا اور بہت رویا۔ شاہ اور اس کے بعد استفار کی تاریخ اور پورپ کی نشاہ ٹانید کی تاریخ بائل وورس کی جو گا۔ وہ لوگ جو مالی میں مالام کا جھنڈا بلند کرنے والے بن جاتے ہی کہ امرائیل کا جو مسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے بن جاتے ہی کہ امرائیل کا مسلام کا بی بیسٹ میں نے رکھا ہے۔

۲- امرائیل کواگرچرانگریزوں نے بیدا کیا۔ گرائ اس کا سب سے بڑا مہادا امریکہ ہے۔ اس مسئل نے مسل دنیا کو بہت بڑے ہے۔ اس مسئل نے مسل دنیا اس کے خلاف متحدہ ۔ تاہم ، سرسال کی طویل جدوجہ ہے یا دجودہ ہی تک مسلما فوں کو اس محافہ برکوئی کامیا بی نہیں ہوئی ۔ جہاں تک یہودیوں کے قبول اسلام کا تعق ہے بی اس محافہ بس کوئی خوش گان مہمیں ۔ اگر جراتمام ججت کے لئے ہم کو یہود تک بھی اسلام کی دعوت بہنچا نا چاہئے رگر مخصوص وجوہ سے مملا اس کی بہت کم اسلام کی دعوت بہنچا نا چاہئے رگر مخصوص وجوہ سے مملا اس کی بہت کم اس کی جاسمتی ہے کہ جہاں تک تبلینی طرق کا رکا تعلق ہے ، بہاں بھی اس کی جاسمتی ہے کہ جاسمتی طرق کا رکا تعلق ہے ، بہاں بھی اس کی افا دست مسلم ہے۔ تبلیغی طرق کا رکا تعلق ہے ، بہاں بھی اس کی افا دست مسلم ہے۔ تبلیغی طرق کا رک براہ داست طور پر یہود پر موشر ہونے کی اگر چر ذیا وہ امید منہیں کی جاسمتی ۔ تاہم بہاں اس کو استعال اس کو استعال اس کو استعال بر رہ

بالعاسط طرق کارسے مراد امریکہ پرتبلین ہے۔ یہ ایک علوم بات ہے کہ اسرائیں کا اصل مربر مت امریکہ ہے۔ امریکہ ہی مده طاقت ہے جواسرائیں کوزندہ دیکے ہوئے ہے۔ امریکہ ، مرائن فلک معاشرہ ہونے کے بنا پر، آئی اسلام کی تبلیغ کام سب سے کامیب میدان بن سکتا ہے۔ گرمسلما اوں کا تبلیغی کام امریکہ ہیں صفر کے درجہ ہیں ہے۔ جب کہ مندوازم الا معمد انم تک نے وہاں اپنے لئے کام کے نہایت تمینی مواقع بائے ہیں۔ یہاں ہم یاددلائیں گے کہ ہم ۱۹ میں جب کرمید بیرس میں تھے۔ میدجال الدین افغانی نے اپنے شاگردسے کہا:

پورپ کے لوگ اسلام قبول کرنے کے لئے تیاد ہیں ۔ اگر اس کی دعوت اچی طرح ان کے معاشنے بیش کی جائے کیوں کم انخوں نے اسلام اور دومرے مذہبوں کا تقابل مطالعہ کیا تو انخوں نے پایا کہ عقیدہ کی معاوگی اور حمل کی آسمانی کے احتبارے دونوں ہیں بہت فرق ہے ، احد مغربی اقدام میں ان اعل اود با مستعد ون لقبول الرسلام اذ ا احسنت الدعوة اليه - فقل فادفا بين الدين الاسلام وبين خيرك نوجد وا البون شامعامن حيث يسرا لعقائل وقرب تناويها - واقرب من اهل اود با الحقول الاسلام اعل امريكا لامك لا يوجل بينهم وبين الاجم الدسلامية تبول اسلام کے احتبارے سبسے زیادہ قریب امریکہ کے نوگ ہیں ۔ کیونکہ ان کے اور اسلامی قوموں کے درمیان اک طرح کی قدیم عداد ہیں نہیں ہیں جومسلمان اور پیرپی قومو مست عدادات مودوشة ولا اضغان مدافونة مثلمن عوالعال بين المسلميين والاوربييين

بحال الدين الافناني، تاليف محود ابوريي، . ٥

ين بي-

ا بنا الته الته المنادی زبان سے بربات کرمنی محدورہ نے ان سے کہا : مجد کیوں نہم ایساکریں کرمیاسی مقابلہ آدائی کو چیوڑ کر امریکہ میں تبلیغ و دعوت کا کام کریں رجال الدین افغائی کے سیاسی ذوق کو تبلیغی کام ایک ہلکا کام معلوم ہوا ، اکفوں نے کہا :
انما انت مشبط (تم تو موصلہ بسبت کرنے والی با تیں کرتے ہو) سیرجال الدین افغائی انتہائی فیرموں صلاحیت ہے اور اگر دہ اگر اور ایک بنوں کے دو مورا کریے ہوں اگر ایک بنوری طاقت تبلیغ و دعوت کے کام میں لگا دیتے تو وہ امریکہ میں زبر دست دعوتی کام مجیلا سکتے تھے ۔ اور اگر امنوں نے موسال بہلے یہ کام شروع کر دیا ہوتا تو عجب نہیں کہ آج امریکہ ایک مسلم ملک بن چکا ہوتا ۔ اور یہ کہنے کی خروت نہیں کہ امریکہ میں اسلام بھیل جانے کے بعد اسرائیل کی تاریخ اس سے باہی مختلف ہوتی ہو آج ہمیں نظرا تی ہے ۔ دو سرے نفظول میں ، وہ ماریخ دو بارہ نئی صورت میں وہرائی جاتی جب کہ قبیلہ موازن (۱ ہزاد) کے مسلمان ہوجائے کے بعد قبیلہ نفظول میں ، وہ ماریخ دو بارہ نئی صورت میں وہرائی جاتی جب کہ قبیلہ موازن (۱ ہزاد) کے مسلمان ہوجائے کے بعد قبیلہ نفظول میں ، وہ ماریخ دو بارہ نئی صورت میں وہرائی جاتی جب کہ قبیلہ موازن (۱ ہزاد) کے مسلمان ہوجائے کے بعد قبیلہ نفظول میں ، فرہ کاریخ دو بارہ نئی صورت میں وہرائی جاتی جب کہ قبیلہ موازن (۱ ہزاد) کے مسلمان ہوجائے کے بعد قبیلہ نفظول میں ، فرہ کاریخ دو بارہ نئی صورت میں دوباری مشیف وہ میں ،

۳- موجوده زماندمین سلمانون کا ایک بهت برا مسکدان کی سائنسی اور شعق پس ماندگی سے راسی بین ماندگی کا یہ نینجہ سے کہ بے پناہ قربانیوں کے باوجود اکفوں نے مغربی استعمار سے جوسیاسی آزادی حاصل کی تھی وہ صنعتی محکومی کی صورت میں دوبارہ ان کی طرف نوٹ آئی رحتی کوشی بیدا کرنے والے مسلم ممالک اپنے تیل سے جودولت حاصل کرتے ہیں وہ دوبارہ مختلف بہانوں سے اکھیں مغربی ملکوں میں حابیں جلی جاتی ہے جوصنعت اور سائنس میں اپنی برتری کی وجہ سے مسلم ملکوں کی مارے ہیں ر

بظاہراس مسئلہ کا تبنیغ و دعوت کے کام سے کوئی تعلق نظر نہیں آ آ۔ گرحقیقت یہ ہے کہ وونوں ہیں نہایت گرا تعلق سے مستحت اور سائنس کو وجو دہیں لانے والے بالآخرانسان ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر ہا تھ آ جائیں تو صنعت اور سائنس خو د بخود ہاتھ آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی الشرطیہ وسلم خو د کھنا نہیں جانتے تھے (حتکبوت مہم) گرآب کی دعوت کے ذریعہ ایسے لوگ اسلام ہیں واض ہوئے ہو کھنا جانتے تھے۔ انھوں نے اپنے ہاتھ سے آپ کی وی کو کہ بی صورت بیں کھا موجودہ زمانہ میں اس سلسلے ہیں جاپان کی مثال دی جاسکتی ہے۔ جاپان صنعت اور سائنس کے احتبار سے آجے صعبت اول کی قون میں شار ہوتا ہے۔ بجیب بات ہے کہ انسیوی صدی کے آخر میں جاپان میں اسلام کی اشاعت کے غیب مرحول اس کی قونوں میں شار ہوتا ہے۔ بجیب بات ہے کہ انسیوی صدی کے آخر میں جاپان میں اسلام کی اشاعت کے غیب مرحول کہ اس کے نز دیک میجیت ، ذہمی لباس میں ، مغرب کی استماری طاقتوں کا ہرادل دست تھا۔ اس نے مسیحیت کے واحلہ سے کہ داخلہ کا اس کے نز دیک میسیویت کے داخلہ کا میں تھا۔ جا کہ میں تھا۔ جا میں تری کے سلطان عبدالحمید تائی مطلب اس کے نز دیک استماد کا در وازہ کھو لئے کے ہم مین تھا۔ تا میں تری کے سلطان عبدالحمید تائی مطلب اس کے نز دیک استماد کا در وازہ کھو لئے کے ہم مین تھا۔ شام می نے او ما میں تری کے سلطان عبدالحمید تائی

۱۹۱۸ – ۱۹۱۸) کے پاس ایک مرکاری و فدھیجا۔ اس و فدر کے پاس شاہ جاپان کا ایک خطائھا جس میں در خواست گگئ تی کے سلطان " اپنے مبلغین کوجا پان مجھیے جوجا پا نیوں کو مذہب اسلام کی تعلیمات سے واقعن کو کمیں اور اس طرح جاپان اور ہالم اسلام کے درمیان معنوی رسنت قائم ہو" گر زسلطان میں وعوت و تبلیغ کا جذبہ تھا اور ند ان علمار میں جو اس کے گردہ بیش بی می کے دیمیان میں جواکہ یہ بیش کش شکر یہ کے ساتھ واپس کردی گئ اور اس سمت میں کوئی کام شروع نہ ہوسکا۔ اگرموقع سے فائدہ ارتھا با جا تا اور ۱۹۸۱ ہے جاپان میں تبلیغ اسلام کا کام شروع ہوجانا تو بورے اعتماد کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ تن جاپان ایک مسلم ملک ہو نا مسلمانوں کی سائنی اور سنعتی بس ماندگی کی مکمل تلائی کردیتا۔

سراب مسلد كوليج حس كو" مندستانى مسلمانول كامسكد"كباجاتاب ريسل كلى تمام تردعوت وتبليغ ك کام سے غفلت کی بیدا وار ہے۔ ہندت ان میں اسلام کی طویل تاریخ میں کھی تبلیغ کی سنجیدہ کوششش ہنیں کی گئے۔ یہاں جولوگ املام كحصلقيس داخل بوس وه زياده نزخودات جذب سے داخل بوئ ندك حقيقة مسلمانوں كى كسى دعوتى كوشش سے۔ صوفیارے باتھ پرماصی میں کثرت سے لوگوں نے اسلام فبول کیا ہے۔ گریہ کہناشکل ہے کہ ننبد بی فدمہب کے یہ واقعاست ارادى طور يركسي قابل ذكرتبليغي كوسشش كانتيجه تقف يرزياده تز فديم حالات كى بنا برتفاجب كه ندمبي تعصب نبين تقا اور وگمعولی اسباب سے اپنا نزمب بدلنے کے لئے تیار مہوجاتے تھے۔ بوا ہرلال نبرونے مکھاہے : "اسلام کی آمدم ندسستان کی تاریخ میں کا فی اہمیت رکھتی ہے۔ اس نے ان فرابیوں کو جو مهندوسماج میں بیدا ہوگئی تھیں، مینی ذاتوں کی تفریق ، چوت چھات ا ور انتہا درجہ کی خلوت بیندی کو بائکل اسکار اکر دیا۔ اسلام کے انوت کے نظرے اورمسلمانوں کی علی مساوات نے مندو و کے ذہن پرمبت گرا اٹر فوالا حضوصاً وہ لوگ جوم ندوساج میں برابری کے فق سے محروم تھے ،اس سے بہت متاثر میں اس نے تاثرے ملک میں بہت سی تحریکیں پیداکس رچا پی بہت سے لوگ اپنا خرمب بچھوٹرکرنے مذرب بیں شائل ہوگئے۔ ان شاس مونے والوں میں اکثریت پنے ذات کی تھی۔ ان میں کچھ ایسے می تقے مبھوں نے سیاسی اور اقتصادی مسلموں کی بن يرمذمب نندي كيا تعار حكال طاقت كا مذمب قبول كرين مين جوفائده تقاوه ظامرس ريبان ايك چيزخاص طوريرة اللحاظ ہے رعام طور پر بوری بوری جاعتیں ہند وسے مسلمان موجاتی تقیں ۔ اس سے جمیں اس اٹر کا پتہ جیک ہوان دنوں جماعت كومامس تقاراعل والوّل بيں سے تو فرداً فرداً ہى ہوگ تبديل بزمب كرتے تھے ۔ مگر پني وا توں بيں ايک مقام كى كوئى پورى برادرى يا مسارے كا مسارا كا وك اسلام فبول كريت اتفائ جوابرلال نبروم زيد عصة بين "اس زمان ميں لوگوں نے خواہ انفرادى طوربرا سلام قبول کیا یا جاعی طورمیر، مندو قوم نے اس کی مخالعنت نہیں کی راخیں اس کی پروا نرخی کہ ان کے کچھ لوگ کسی دوسر مذمب ہے بیروبن جائیں۔ پرانے زمانہ میں تو یہ حال تھا۔ مگرآے کل معاملہ اس کے برعکس ہے - اب اگر کوئی تخف اصلام پیسیجیت قبول كرتا ہے تو ہرطرت غم وغصه كے جذبات مشتعل موجاتے ہيں ۔ آج كل كايشور وغوغاسياسى اسباب كے تخت ہے ۔ كوئى دومری جاعث کا مذمب اختیاد کرلیتاہے توسمجھاجا تاہے کہ اس سے اس جماعت کو تقویت بہنچی رسیاسی اختیارات میں اس کی نیابت کے حقوق بڑھھ " ( وسکوری آف اٹٹریا، ۱۹۸۵ ، صفحات ۸۱ – ۲۷۹)

ماضى كى تارىخ يى كثرت سے ايسے واقعات موجود بيں جويہ تابت كرتے بيں كه اس ملك ميں اكر سنيد كى كے ساتھ

اسلام کی تین کی گئی ہوئی تو پہاں اس کی اشاعت کے غیر مولی امکانات تھے۔ مثلاً ، ہ ۱ کے نام نہاد جہاد آزادی کے بعد جب سلانوں کی کچر وحکو شروع ہوئی تو بہت سے علمار روبوش ہوگئے۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد جالیہ کے بنگلوں میں پعد بسلائی اور " دعا تعوید "کے انداز پر کام کرنے گئی۔ ان کے اثر سے اس علاقہ کے لوگ کٹرت سے سلمان ہوگئے۔ چنا بخد آسم سے کے کرکٹیمر تک بہاڑ وں میں جو چھوٹی چھوٹی جھوٹی جھوٹی بھیلی ہوئی ہیں، ان میں سلمان بڑی تعداد میں آباد ہیں اور یہ ای وقت کی اور اس میں مولیس دغرہ کم کی اوگار ہیں۔ ای طرح علمار کی ایک تعداد مشرق بنگال کے بس ماندہ علاقہ میں داخل ہوگئ جہاں اس زمانہ میں مولیس دغرہ کم بونے کی وج سے انگریزی دارو گئی وال خطرہ نمیں تھا۔ یہ لوگ فاموش کے ساتھ وہاں خانفا ہیں بناکر و ہنے گئے۔ ان کے اثر سے اس علاقہ کی اکثریت مسلمان ہوگئے۔ یہ کام اگر حقیقی شعور اور مصوبہ بندی کے تحت کیا جاتا تو آئے ملک کی تاریخ دو مری ہوتی اور اس علاقہ کی ایک خدا دو مری ہوتی اور کے ساتھ مسلمانوں کی تھی۔

موجرده زمانے بی سما نوں نے بے شار تحکیس اٹھا ئیں یہ کی کہ ان کی تحریک کے لفظ سے فضائے آسمانی کو نج اکھی ۔ گردی ایک کام انتخوں نے نہ کیا جوان کے خوالے سب سے زیادہ ان پر فرض کیا تھا بنی انڈ کے دین کواس کے تمام بندوں تک بہنچا نا ہم سما او لکی کوشش کے بغیر دین فطرت لوگوں کے دلوں میں ابن جگہ بنار باب کوئی دن ایسانہیں گزرتا جب کہ دنیا میں کہیں زکمیس یہ واقعہ پیش ذا آم ہوکہ انسٹر کے بندے انسٹر کے دین کو قبول کرکے اس میں داخل نہ جورہے جول میسلمانوں کو تو یہ قوبتی بھی کہ وہ کوئی ایسی ایم بنی تا کم کرتے جوان نوسلم دی کے اعداد وشار جو کرکے شائ کرتی البتہ عالمی ادارہ مذہب سے اور ایم بھی کہ ایم المحقاد میدوں نے حال میں بچھ اعداد وشار حون اور امر کھیے متعلق ہیں ۔ افریقہ میں سمانوں کی بی ماندگی اور عبیسائی مشز ہوں کی غیموں جدد نے اسلام قبول کیا۔ یہ اعداد وشار میں اصلام قبول کرنے والوں کی تعداد کہیں نیادہ ہے ۔ السٹر میٹر ڈو کیل کے سابق ایڈ ٹیر مسلم خوتون سکھ نے از بڑو دعیسائی بنے والوں کے مقابلہ میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد کہیں نیادہ ہے ۔ السٹر میٹر ڈو کیل کے سابق ایڈ ٹیر مراخ خوتون سکھ

• کینیا اور ہوگنڈا کے اپنے آخری سفریں ہیںنے عیسائیوں اور سلمانوں کی اتنبیغی کوششوں کا جائزہ یا جونیگروقباُ کی ک درمیان جاری بیں ۔عیسائیوں نے تسبیم کیا کرمسلم عرب بردہ فروشوں کی ٹاخوش گواد یا دوں کے با وج وا فریقہ کے سبیا ہ فام باشندد ل میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعدا وعیسائی بننے والوں سے زیا وہ ہے ۔"

(الطريبيدويكي آف انديا - عرجلال م ١٩٥٤، صفر ٢٧)

اگرچہارے پاستھی اعداروشارنہیں ہیں تاہم براندازہ مبالغہ آیر نرس کہ آج بھی کسی فاعت بینی کوشش کے بغیردینا بھری جولگ مسلمان جورے ہیں ان کی تعداد مبالاندود لاکھ سے زیا دہ ہے۔ اگران نوسلوں سے دوابط قائم کے جائیں اوران سے معلم کی جائے کہ اسلام کی کون کی تصویمیت نے ایخیس متاثر کیا اور مجران معلومات کی رفتی ہیں عالمی سطح پراسلام کی اشاعت کی منصوبہ بندی کی جائے تو صرف دی برس میں اسلام کی سرلمندی کا دہ خوب ہورا ہوسکتا ہے جس کو دوسری دا ہوں سے دوسوریں سے مصل کرنے کی کوشش کی جائے ہے۔ مردن دی برس میں اسلام کی سرلمندی کا دہ خوب ہورا ہوسکتا ہے جس کو دوسری دا ہوں سے دوسوریں سے مصل کرنے کی کوشش کی جائی ہے۔ مردن دی ماصل منہیں جوتا ۔

فت: ينفادايك تقرر بمنى بع جندوة الجابدين كرلاك اجلاس بعتام طلبورم ١١ ماري ١٩٠٩ كالى .

## اسسلام كأنظب رياتي طاقت

مه ۱۹ کا دا قعہ ہے میرے بڑے کھا لئ عبدالعزیز خاں (بیدائش ۱۹۲) کے بیٹ میں بخت دردا کھا۔ ڈاکٹر انیں اس وقت اعظم کڑھ میں سول مرجی تھے۔ ان کو بلا یا گیا۔ انھوں نے دیکھ کربتا یا کہ یہ اپنڈکس کاکیس ہے اور اس کا علاق صرف آ پرشین ہے۔ اس کے بعدا تھوں نے مشورہ دیا کہ ان کو نور آ تکھنڈ کے جائے ۔ "ابنڈکس کا پرشین تواس زیا نہ ان مانہ میں معولی آ پرشین سمجھا جا تا ہے " بیرسے کہا " بھراس کے لئے آ ہے ہم کو تکھنڈ کیوں تھیج دہے ہیں بہیں اعظم کڑھ سے اسپتال میں کیوں آ پرسین اعظم کڑھ ۔ "

قراکٹرانیس میری یہ بات سن کر سنجیدہ ہوگئے۔ "آب می کہتے ہیں" انفوں نے کہا مہ مگرمسٹلہ یہ ہے کہ بہاں ہمارے یا س ترمیت یا فتہ ہمیڈر کا رکن ) نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے پیٹ میں شکاف ڈول نے کے بعد اپناکا مکر لیا اور چاک کو دو بارہ سینے کا دقت آیا تو ہمارے یا س ایسے ماہرا دی ہونے چا ہمیں ہو خود سے یہ جان لیس کہ ہمان کی صورت ہوا در ہمارے یا س کھڑا ہوا آدمی مونا دھا گاسون قسم کے دھاگے کی صرورت ہوا در ہمارے یا س کھڑا ہوا آدمی مونا دھا گاسون میں ڈال کر ہمیں دینے گئے توسارا کام خواب ہوجائے کی صرورت ہوا در ہمارے یا س کھڑا ہوا آدمی مونا دھا گاست دین انہیں ہونا کہ ہم اپنے ماہمی کے کام کو دیمیس اور جب دہ غلط دھا گہ ڈالے تو ہم کم ہیں کہ دیمورٹ دھا گاست دین اس ہمیں ہونا کہ ہمانے دھا گاست دین اس کی بنا دھا گا دینا ۔ اس کو بنائے بیز جاننا چاہئے کہ ایک کے بعد دوسرا کونساعل کیا جانے والا ہے اور اس میں اس کو کیا حصد ادا کرنا ہے ۔ "سول سرح نے اپنی گفتگو اس جملہ پرختم کی سے " میرے ساتھی کو جاننا چاہئے کہ میں کیا حصد ادا کرنا ہے ۔ "سول سرح نے اپنی گفتگو اس جملہ پرختم کی سے " میرے ساتھی کو جاننا چاہئے کہ میں آئسٹ دہ کیا کرنے والا ہوں ۔ "

ینی بات ملت کی تعمیر کے ہے بھی میں جے جہ برزماند میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جوقوم کے لئے اپنی منزل کی طون سفر کی نئی را ہیں کھولتے ہیں ۔ یہ حالات لا و ڈراسیسیکر براعلان کرتے ہوئے نہیں آتے ۔ دہ عالم واقعات میں فائوشی کے ساتھ شامل ہوجاتے ہیں ۔ یہ ملت کے افراد کا امتحان ہوتا ہے کہ کیا دہ اسنے حساس اور باشعور ہیں کہ تو دسے جان ہیں کہ خلائی اسکیم ہیں ایشا حسد اواکر نے کے انتھیں کیا کرنا چا ہے ۔ اس وقت ملت کے افراد اگر پیشی این حسد کاعمسل کے ملائی اسکیم ہیں اور اگر وہ قدرت کے اتباروں کو جھیس جان ہیں تو وہ حرف "سام" سال میں کا میبانی کی بندیوں پر پہنچ سکتے ہیں اور اگر وہ قدرت کے اتباروں کو تھیں کے فدد مری ساموں پر سام سوسال کا شوروغل مجی کوئی نیتے ہیں اور اگر دہ قدرت کے اتباروں کو تھیں تھیں ہے۔

ایک مثال نیجے۔ کمیں بیمنیم کی مہنا ہی ہیں جو دعوت افتی اور فقات کے مبرس جس طرح اس کی آ دان مارے ملک میں بین بین میں جو دعوت افتی اور فقات کے مبرس جس میں بین اردں اوگ مارے ملک میں بین بین میں بعثت کے بندر صوبی سال بیصورت مال بی کہ قدیم عرب کے ہزاروں اوگ ول سے اسلام کی حقانیت کو مان جی تھے۔ مگراس ڈرسے وہ اسلام تبول کرنے سے دکے ہوئے تھے کہ اگر انفوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو وہ سارے قریش سے اعلان جنگ کے مہمنی بن جائے گارید ایک بے حد ناذک لی تھا۔ ایک طرف قریش کی لیڈارسانی بے حد بڑھ میں نے مسلمانوں کو مبیت انڈ سے دوکا۔ ان کوان کے محروں اور

علی تعدیقات فراہم کی بیں وہ ا پناکام کرنا نٹروع کریں گی۔ایک نسل مجی نہیں گزرے گی کہ وہ وقت راہے گا جس کی پیشین گوئی صدیث بیں ان الغاظ میں کا گئے ہے ۔۔۔۔۔" کوئی نجیمہ یا مکان ایسا نہیں ہیچ گاجس بی اممال م وافل نہ موگیا ہو۔"

#### نے امکانات

موجودہ زبانہ میں اسلام کی دعوت واشاعت کے جوا مکانات پیدا ہوئے ہیں ،ان میں سے چندیہ ہیں : ا۔ یہ دریا نت کرساری کا مُنات کا ما وہ ایک ہے اور وہ ایک قانون کے تحت چل رہی ہے ، اس سے توحید کاعقیدہ آئ کے انسان کے لئے ہمیشہ سے زیادہ قابل فہم بن گیا ہے ۔

۲ میبت می دریا فتیس ہیں حبفوں نے اُخرت کو قابل فہم بنا دیلہ مِشْلاً ٹیلی دَدُن کے ذرید اس بات کا قابل فہم دمانا کیموجدہ دنیا کے اندر ایک اور دنیا موجود ہوسکتی ہے اگرچہ وہ ظاہری اَ نکھوں سے دکھائی نہ دیتی ہو۔

۳۔ یہ دریافت کدانسان اپنی محدد دیتوں کی وجہ سے حرث جزئ علم تک پہنچ سکتاہے ، اس سے دحی والہر م کی اہمیت تابت ہوجاتی ہے ۔

سر موجودہ زماند میں مذامب کے تقابی مطالعہ نے ثابت کیا ہے کہ تمام مذاہب میں اِسلام ہی واحد ذہب ہے حس کو تاریخ کی اعتباریت حاصل ہے۔

۵-سیاس اداره کو مذہمی عقیده سے جدا کرنے کا کام جواسلام کے ابتدائی زماندیس شروع ہوا تھا، اس کومؤب کے نکری انقلاب نے نکیل تک بینچا دیاہے۔ آج تو جید کی وعوت کو ان غیر صروری مشکلات سے آزا درہ کرانجام دیا جاسکت ہے جو قدیم زمانہ کی مشرکانہ با دشاہت کی وجہ سے بیش آتی تعیس ۔

۳- جدیدجہوری انقلاب نے ساری دنیامیں آ زا دی اظہارخیال کو انسان کا فلری بی ٹابت کیاہے۔ ا**س نے** تاریخ میں بہلی باریہ امکان ببیداکیا ہے کہ نوجید کی دعوت کوریاسی تکراؤکے بغیرطاری کیاجا سکے ر

٤- برنسي كى ايجاد ، مواصلاتى ذرائع كى ترتى ادرا بلاغ عامه كے جديد طريق كاظهور في آنا۔ ان چيزوں نے اس بات كومكن بنا ديا ہے كہ جديد ذرائع كو استعمال كر كے بے حد دسيع پميا نريرا سلام كى اشاعت كى جا سكے۔

۰- جدیدا قصادی صور تول نے مسلما نوں کو ہرخطہ زمین پرمینجا دیا ہے۔ ان سلما نوں کومنظم کرے اسلام کی دعوت کومیک وقت عالمی سطح پرشر دع کیا جا سکتا ہے جواس سے پہلے کھی ممکن نہ بڑا تھا۔

۹- موجوده زمانه کس به تفارنی تحقیقات سائے آئی ہیں جو اسلام کی موید ہیں۔ ان کو استعمال کرے اسلائ کم کام کو خاتص حقائی کی بنیاد پر مرتب کیا جا تھا ہے جو قدیم قیامی علم کلام کے مقابلہ میں بے ثمارگن زیادہ طاقت ور ہوگا۔

۱۰ مسیح فلسفہ اور مبترزندگی بانے کی بے ثمار کوسٹشوں کے بعد آج کا انسان مایوسی کے مقام پر کھڑا ہوا ہے۔
اس صورت مال نے اس بات کا امکان بیداکر دیا ہے کہ اسلام کو نے مسیح ترنظریہ کی حیثیت سے سلسنے لایا جائے اور آج کا انسان اس کوا سے دل کی آوازیا کر تبول کرے۔

#### جسندمثاليس

بیبویں صدی کے آغاز بیں یہ بات واضع ہو چک تھی کہ یورپ اپنی تما م مادی ترقیوں کے با و جودا یک اصاص اکا می سے دو چارہے - اس کونظر آر ہاہے کہ اس کی سائنس اور گئنا لوجی نے اس کوشینیں اورسواریاں تو دیں، مگر اس کو و فلسفہ حیات نرل سکا جو اس کو بھین کی دولت عطاکر تا ۔ انگریز فلسفی بریڈسلے (۱۹۲۳ – ۲۹۹۱) سے موجودہ صدی سکے رہے اول میں کہا تھا :

م دنیاکوایک نئے مذیرب (New religion) کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک ایساعقیدہ چاہئے ہوتسام انسانی مفادات کانعین کرے اور صروری تناسب کے ساتھ اس کے جوازی بنیا دہو، اور اس کے ساتھ دہ ہو عطاکرے جس سے انسان اس پراعما د کے ساتھ قائم ہوسکے یہ

Essays on Truth & Reality. p. 446

اس کے بعد خود مغربی ممالک میں ایسے لوگ اٹھے جھوں نے مسلمانوں کو یا د دلایا کہ ان کے پاس خدا کی ہوامات ہے ، وہ اس کو لے کراپھیں اور اہل عالم تک اس کو بہنجا کرا پیا حذائی ہے ، وہ اس کو لے کراپھیں اور اہل عالم تک اس کو بہنجا کرا پیا حذائی نریعنہ اور اہل عالم تک اس کو بہنجا کرا پیا حذائی نریعنہ اور کہ اور ۱۹۳۸ فریعنہ اور ۱۹۳۸ فریعنہ اور ۱۹۳۸ میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بیں نقسیم اسنا دکے جلسہ کی صدارت کی تھی ۔ اس موقع پر انتوں نے اپنے خطبہ میں کہا تھا : میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بیں نقسیم اسنا دکے جلسہ کی صدارت کی تھی ۔ اس موقع پر انتوں نے اپنے خطبہ میں کہا تھا :

" یورپ اپنے میاسی ، معاسنی ، تمدنی اور عائی مسائل کانسی بخبش حل دریافت کرنے میں اس موقع پر انت کرنے میں اس کا مسائل کانسی بخبش حل دریافت کرنے میں اسان کے مسائل کانسی بخبش حل دریافت کرنے میں اس کا مسائل کانسی بخبش حل دریافت کرنے میں اسان کے مسائل کانسی بخبش حل دریافت کرنے میں اسان کے مسائل کانسی بخبش حل دریافت کرنے میں اسان کے مسائل کانسی بخبش حل دریافت کرنے میں اسان کے مسائل کانسی بخبش حل دریافت کرنے میں اسان کے مسائل کانسی بخبش حل دریافت کرنے میں اسان کے مسائل کانسی بخبی دریافت کرنسان کے مسائل کانسی بخبی کو مسائل کانسی بھونسی کے مسائل کے مسائل کی مسائل کی مسائل کی بھونسی کے مسائل کے مسائل کی بھونسی کے مسائل کی بھونسی کے مسائل کی بھونسی کے مسائل کے مسائل کی بھونسی کے مسائل کی بھونسی کے مسائل کی بھونسی کے دو مسائل کی بھونسی کے مسائل کی بھونسی کے مسائل کی بھونسی کی بھونسی کے مسائل کیا جس کے دو مسائل کی بھونسی کے دور کی بھونسی کے دور کی بھونسی کے دریافت کے دور کی بھونسی کی بھونسی کی بھونسی کر بھونسی کی بھونسی کی بھونسی کی بھونسی کے دریافت کے دور کی بھونسی کی بھونسی

اکام بوچکا ہے۔ اب حضرات کا دعویٰ ہے کہ اسلام زندگی کا مکل دستورانعل ہے اور اس میں اجتماعی مسائل کا بہترین صل موجودہے۔ میں آپ کومشورہ دیتا ہوں کہ آپ بلادمغربیں

ماکروبان کے باشندوں کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کریں " (خطبہ تقسیم اسناد)

برد فیر منگوم کی واٹ ( ۔ ۔ ۱۹۰۹) نے اس سے بھی زیادہ داننے انفاظ میں سکمانوں کی غیرت کو بکارا بیغیر اسلام کی میرت پراپی کتاب میں انغوں نے مکھا:

" دنیابہت تیزی سے ایک ہوتی جامی ہے اوراس ایک دنیایس پر رجان بڑھ دہاہے کہ اس کے اندا تحاد اور پھتا ہو۔ اس رجان کی دجہ سے بھتنا وہ دن آئے گا جب کہ بہاں اخلاقی اصولوں کا ایک ایسانظام ہوگا جوز عرف عالی جہ اس رجان کی دجہ سے بھتنا وہ دن آئے گا جب کہ بہاں اخلاقی اصولوں کا ایک ایسانظام ہوگا جوز عرف عالی جہ کہ محاملہ دنیا ایک علی اورا خلاقی الواقع وہ ساری دنیا ہو دعوت دے دہے ہیں کہ وہ مان پردا کے قام کرسکے ۔ اب تک پر معاملہ دنیا کی مہت کہ توجہ ابن طور نام کرسکے ۔ اب تک پر معاملہ دنیا کی مہت کم قوجہ ابن طور نام کر کسکا ہے۔ گراسلام کی قوت کی دجہ سے یہ الآخرا ہمیت عاصل کر ہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا محمد کی دنیا کو داحد اخلاقی نظام عطار کی سے کہ کیا محمد کی دنیا کو داحد اخلاقی نظام عطار کی سے کہ کیا محمد کی اسے میں اپنے دعوے کی تو دنیا کو ایمی تک اس سوال کا آخری جو اب نہیں دیا گیا ہے مسلمانوں نے محمد کے بارے میں اپنے دعوے کی تیک ہو کھی کہا ہے۔ دہ اس سلسلہ ہیں بی ایک ابتدائی بیان کی حیثیت رکھتاہے اور مبت کم فیرسلم "ائیدمیں اب تک جو کچے کہا ہے۔ دہ اس سلسلہ ہیں بی ایک ابتدائی بیان کی حیثیت رکھتاہے اور مبت کم فیرسلم "ائیدمیں اب تک جو کچے کہا ہے۔ دہ اس سلسلہ ہیں بی ایک ابتدائی بیان کی حیثیت رکھتاہے اور مبت کم فیرسلم

اس سے طمئن ہوسے ہیں۔ تا ہم یموننونا ابھی کھنا ہواہے۔ دنیا کا روئل محد کے بارے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کی مد کداس پر منحصرہ کرآئ کے مسلمان اس کے لئے کیا کرتے ہیں۔ اعنیں ابھی یموقع ماصل ہے کہ بھیے دنیا کے سائے اسے مقدمہ کوزیا وہ بہتراو کمل طور پر بہتی کریں ۔ کیا مسلمان یہ دکھا مسکس محکد ایک متحدہ دنیا کی افرانیات کے اسے مقدمہ کو بہتر طور پر پہتی کرسکس تو گئے محکد کی زندگی ایک آئیڈیل انسان کی حیثیت رکھتی ہے ۔ اگر مسلمان اپنے مقدمہ کو بہتر طور پر پہتی کرسکس تو عیسا یکوں ہیں وہ ایسے لوگ یا تیں گے جواس کو سننے کے لئے تبار ہیں ۔ وصفحہ سے س

Montgomery Watt, Mohammad A Model For Universal Morality

اس طرح کی بہت میں مثالیں جیش کی جاسکتی ہیں ۔ گرکسیسی عجیب بات ہے ۔ مسلمان اس بوری مدت میں مغربی قوموں سے سیاک اٹر افرائی تولڑتے رہے جس میں مغرب صریح طورپران کے اوپر برتری دکھتا تھا۔ گرفکری اور اعتبقادی میدان جومغربی قوموں کا کمزورگوسٹ متھا'دہاں ان برکوئی عبد وجہد نہی ۔ نا دانی کی الیمی عجیب غریب مثال شاید یوری تاریخ میں کوئی وومری نہیں سلے گی ۔

نگری اور نظریاتی طاقت کی ایمبت کیا ہے ، اس کی ایک مثال بیاں ہم خود جدید مغربی تاریخ سے بین کریں گے۔ بیلی جنگ عظیم (۱۹ سر۱۹۱۱) کے دوران روس میں کمیونسٹوں کا غلبہ برطانوی سلطنت کے «مشرقی مصد» کے لئے خطرہ کے ہم عنی تھا۔ نومبر ۱۹۱۹ سوالیہ نشان تھا۔ کیونکہ یہ برطانوی سلطنت کے «مشرتی مصد» کے لئے خطرہ کے ہم عنی تھا۔ نومبر ۱۹۱۹ پس انگریز فوجی افسروں کا ایک و فارصورت حال کا جائزہ لینے کے لئے سمرقن رمینچا، اگر چر بنطا ہریہ بتایا گیا مقالہ یہ ایک تجارتی و فادے ممران یہ تھے : مقالہ یہ ایک تجارتی و فادے ممران یہ تھے :

F.M. Bailey

کرنل بیلی

P.T. Etherton

كزنل البجورثن

L.V.S. Blacker

ميجرببيكر

والسي كے بعد كرنل التحرين في ايك كتاب محى حبى كا نام بي " وسط ايشياكي قلب ميں "

In The Heart Of Central Asia

الفول في إنى اس كتاب مين جوباتين تكفيس ان مين سے ايك يمفى:

The new set of ideas of the Bolsheviks was potentially much more of a menace to English domination in the Orient than all the Czar's armies in the past.

یعنی بالشو کیوں کے نظریات بالقوہ طور پر برطانیہ کے مشرقی مقبوصنات کے لئے اس سے زیادہ بڑا خطرہ بن جتناکہ ماضی میں زار کی تمام فوجیں موسکتی تقییں۔ (۹۲ - ۹۲) اسلام جورب العالمین کا بھیجا بوادین ہے، اس کی نظریاتی طاقت دومرے تمام نظریات سے بے شمارگذا ذیادہ ہے۔ اگر مسلمان اس کو لے کراٹھیں تو ان کا تشخیری سیلاب اتنا ہے بناہ موگا جس کے مقابلہ میں "بڑی طاقتوں" کی تمام فوجیں بھی عاجز ہو کررہ جائیں۔ دینا کی موجودہ آبادی تقریباً چارارب ہے۔ ان بی سے دوآ دمی ہرسکنڈ میں مرجانے بیں ۔ اس کامطلب یہ ہے کہ ہر ہم ۲ گھنے میں تقریباً ایک لاکھ ہے کہ ہر ا آ دمی اس دنیا سے رخصت ہور ہے ہیں تاکہ خذا کے در بارمیں حاضہ ہو کریگوہی دیں کہ با خبر کرنے والوں نے ہم کو حقیقت سے با خرنہ بس کیا ۔۔۔۔۔ کیسے عجیب ہیں وہ لوگ جو کروروں انسانوں سے ان کی آخرت جیمین رہے ہیں۔ مگر خود اپنے بارہ میں انھیں بھین ہے کہ ان کی آخرت سی حال ہیں جیننے والی نہیں۔۔

وہ شہر کی ایک بررونق مطرک کے کنارے کھٹا تھا۔ لوگ پیدل اور مواریو پرادھرے اُدھر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔

ایہ نازک چېرے ایہ خوب صورت جیم ایہ بہنستی ہوئی مورثیں مرنے کے بغد مجر کتی ہوئی آگ میں ڈال دی جائیں گی " یہ سوچ کر ہے اختیب اس کی آنھوں میں انسوآ گئے ۔

ا در بیرایک آه کے ساتھ اس کی زبان سے ده الفاظ نکلے جن کو انسانوں کے موا پوری کا گنات نے سنا: "کیا اس سے بڑی کوئی بات ہے جس کے لئے آدمی ترطیع ا کیا اس سے بڑی کوئی خبر ہے جس کو بتائے والے دوسردں کو بتاکیں۔" کھ ع

کیسی عجیب بات ہے۔ آ دی اسی بات سے بے خبر ہے جس کو اسے سب سے زیادہ جاننا چاہئے۔ اُسی خبسرکو دوسروں تک بہنچانے کے لئے کوئی نہیں اٹھت جس کو مسب سے زیادہ دوسروں تک بہنچانے کی صرورت ہے۔

# عضرى اسلوب السلامي للرجير منتقات

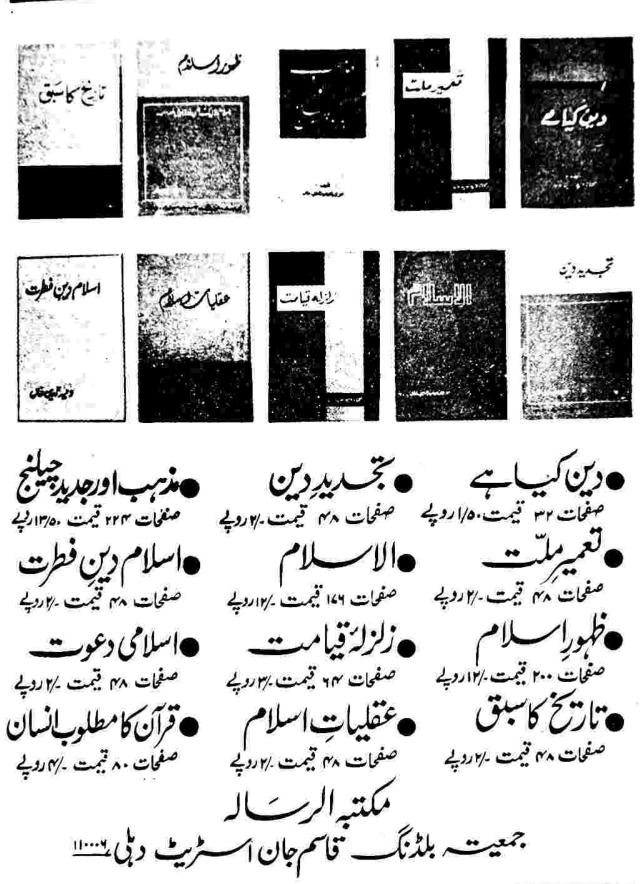

### Al-Risala Monthly

Jamiat Building, Qaslmian Street, DELHI-110006 (INDIA)

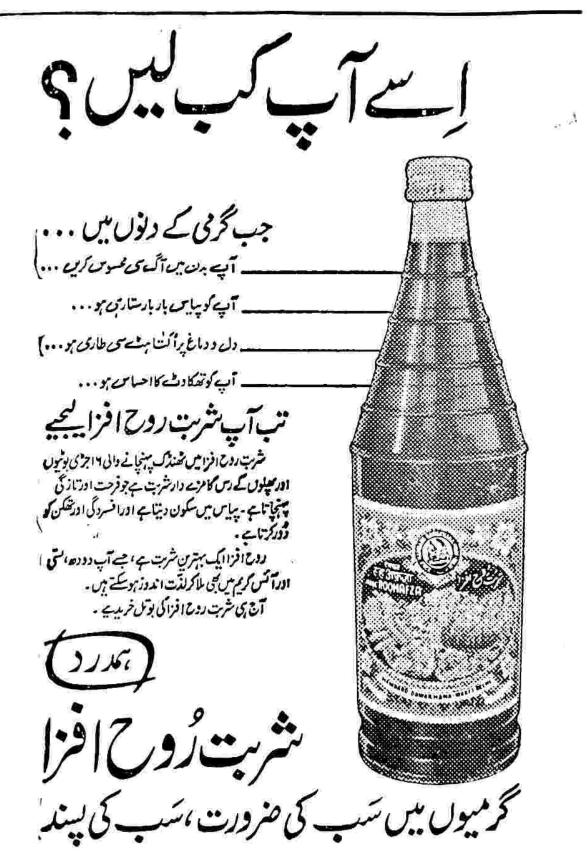